

و نمازمین آنے والے خیالات

و ج ایک عاشقانه عبادت

- و برائ كابدله الهائ ا دو
- ٥ مرم اور عاشوره كي حقيقت
- ٥ مسلمانون پر عمله ك صورت مين جارا فريفه ٥ اوقات زندگى بهت قيمتى بين
- ٥ زكوة كي الميت اوراس كانصاب

٥ كامياب مؤمن كون؟

ن زکواہ کے چنداہم مسائل

ناز كامنون طريق

حضرت مولانا مُفتى عُمَّلَ تَقِي عُيْمَانِي مَلِيمًا





## MEDICE ENGINE

فطاب تحريب و حمرت مولانا محرقی عثمانی صاحب مظلم منبط وتر تيب ه مولانا محرع بدالله ميمن صاحب تاريخ اشاعت ه ميمن ميمن منه بنه مقام ه جامع مجد بيت المكرّم ، گلش اقبال ، كرا چی با جمام ه ولی الله ميمن ۱۹۹۳ ه ه تاشر ه ميمن اسلامک پبلشرز کموزنگ ه عبدالماجد پراچد (فن: ۱۹۹۱ ۱۹۵۹ ۱۹۵۵) قيت ه ميدالماجد پراچد (فن: ۱۹۵۱ ۱۹۵۹ ۱۹۵۵)

## ملنے کے پتے

میمن اسلامک ببلشرز، ۱۸۸/ اولیات آباد، کراچی ۱۹
 دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی
 مکتبه دارالعلوم کراچی ۱۳

ادارة المعارف، دارالعلوم كرا چي ۱۳ ا کتب خانه مظهري گلشن اقبال، كرا چي

🐞 ا آبال بک سنزمدر کراچی

串

مكتبة الاسلام، البي فلورال، كورجي، كراجي

F

### بِسُمِ اللَّهِ الرُّحُمْنِ الرُّحِيْمِ \*

## بيش لفظ

حضرت مولانامفتي محرتقي عثماني صاحب ظلهم العالى

الحمدالله وكفي، وسلام على عباده الذين اصطفى امابعد!

ا پے بعض بزرگوں کے ارشاد کی تھیل میں احقر کی سال ہے جعد کے روز عصر کے بعد جامع مسجد البیت المکر م گلشن اقبال کرا چی میں اپنے اور سننے والوں کے فائدے کے لئے کچھ دین کی باتیں کیا کرتا ہے۔ اس مجلس میں ہر طبقہ خیال کے حضرات اور خواتین شریک ہوتے ہیں، الحمد لله احقر کو ذاتی طور پر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے اور بفضلہ تعالی سامعین بھی فائدہ محسوں کرتے ہیں۔ اللہ تعالی اس کے سلے کو ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ آ مین۔

احقر کے معاون خصوصی مولانا عبداللہ مین صاحب سلمہ نے پچھ عرصے احقر کے ان بیانات کوشیپ ریکارڈ کے ذریعے محفوظ کرکے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور ان کی کیشٹ و اشاعت کا اہتمام کیا جس کے بارے میں دوستوں سے معلوم ہوا کہ بفضلہ تعالیٰ ان ہے بھی مسلمانوں کوفائدہ پہنچ رہا ہے۔

ان کیسٹول کی تعداد اب ساڑھے چارسو سے زائد ہوگئ ہے۔ انہی میں سے پچھکسٹول کی تقاریر مولانا عبداللہ مین صاحب سلمہ نے تلمبند بھی فرمالیں اور

ان کو چھوٹے چھوٹے کہا بچوں کی شکل میں شائع کیا۔ اب وہ ان تقاریر کا ایک مجموعہ 'اصلاحی خطبات'' کے نام ہے شائع کر رہے ہیں۔

ان میں سے بعض تقاریر پر احترفے نظر ثانی بھی کی ہے۔ اور مولانا موصوف نے ان پر ایک مفید کام میر بھی کیا ہے کہ تقاریر میں جواحادیث آئی ہیں، ان کی تخ تی کرکے ان کے حوالے بھی درج کر دیے ہیں، اور اس طرح ان کی افادیت بڑھ گئی ہے۔

اس کتاب کے مطالع کے وقت یہ بات ذہن میں رئی چاہے کہ یہ کوئی ا با قاعدہ تصنیف نہیں ہے، بلکہ تقریروں کی تخیص ہے جوکیسٹوں کی مدو سے تیار کی اگلی ہے۔ اگر کسی مسلمان کو ان اول سے فائدہ پنچے تو یہ تحض اللہ تعالی کا کرم ہے، جس پر اللہ تعالی کا شکر اوا کرنا چاہے ، اورا اگر کوئی بات غیر مختاط یا غیر مفید ہے، تو وہ مقیناً احقر کی کمی غلطی یا کوتا ہی کی وجہ سے ہے۔ کین الحمد للہ ان بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریر نہیں، بلکہ سب کی وجہ سے ہے۔ کین الحمد للہ ان بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریر نہیں، بلکہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر سامعین کو اپنی اصلاح کی طرف متوجہ کرنا ہے۔

مند بہ حرف ساخت سرخوشم، نہ بہ نقش بستہ مشوشم
نف بیاد بیاد تو می زخم، نہ بہ نقش بستہ مشوشم

الله تعالى المين فضل وكرم سے ان خطبات كوخود احتركى اور تمام قاركين كى اصلاح كا دَر يعيد بنائم تيں ، اور يہ بم سب كے لئے ذخيرہ آخرت ثابت ہوں ۔ الله تعالى سے مزيد وعا ہے۔ كه وہ ان خطبات كے مرتب اور ناشر كو يھى اس خدمت كا بہترين صله عطافر مائمى آمين ۔

محر تقی عثانی وارالعلوم کرا جی ۱۸۳

#### بِسُمِ اللهِ الرُّحَمْنِ الرَّحِيْمِ ط

# عرضِ ناشِر

الحمد الله "اصلاحي خطبات" كي چود موين جلد آب تك پينجانے كي بم سعادت حاصل کررہے ہیں۔ تیرہویں جلد کی مقبولیت اور افادیت کے بعدمخلف حضرات کی طرف ہے جود ہویں جلد کو جلد از جلد شائع کرنے کا شدید تقاضہ ہوا، اور اب الحمد لله، دن رات كى محنت اور كوشش كے منتبح ميں صرف ايك سال كے عرصه میں یہ جلد تیار ہوکر سامنے آگئ اس جلد کی تیاری میں برادر کرم جناب مولانا عبدالله میمن صاحب نے اپنی دوسری مصروفیات کے ساتھ ساتھ اس کام کے لئے اپنا قیمتی وقت نکالاء اور دن رات کی انتخک محنت اور کوشش کر کے چود ہویں جلد کے لئے مواد تیار کیا، اللہ تعالیٰ ان کی تعجت اور عمر میں برکت عطا فرمائ۔ اور مزید آ گے کام جاری رکھنے کی ہمت اور تو نیق عطافر ہائے۔ آ مین۔ تمام قارئین سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالی اس سلسلے کومزید آ مے حاری رکھنے کی ہمت اور تو نیل عطا فرمائے۔ اور اس کے لئے وسائل اور اسیاب میں آ سانی پیدا فرہا دے۔اس کام کواخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی تو قیق عطا فرمائے۔ آمین۔

> طالب دعا ولی الله میمن

# اجمالی فهرست جلد ۱۴

| تخدنمر | عنوان                                  |
|--------|----------------------------------------|
| 19     | شب قدر کی فضیات                        |
| ٣٣     | حج ایک عاشقانه عبادت                   |
| 09     | きかすぎくとい?                               |
| 40     | محرم اور عاشوراء كي حقيقت              |
| 19     | كلمه طيبه كة تقاض                      |
| 119    | مىلمانوں پرحمله كى صورت ميں مارافريقته |
| 120    | درس ختم صحیح بخاری                     |
| 120    | كامياب مؤمن كون؟                       |
| 141    | نماز کی اہمیت اوراس کا صحیح طریقه      |
| 4.4    | نماز كامسنون طريقه                     |
| 441    | المازيس آنوالي فيالات                  |
| 172    | خشوع کے تمن ورجات                      |
| 101    | برائی کا بدلداچیا لی سے دو             |
| 149    | اوقات زندگی بهت قیتی میں               |
| MA     | زكوة كى ابميت اوراس كانصاب             |
| 199    | (كؤة كے چنداہم سائل                    |
|        |                                        |

## فهرست مضامين

عثوان سنحد شب قدر کی فضیلت الآة خرى عشره كى اجميت WY آخرى عشره مي حضور كل كيفيت 44 عام دنوں میں تبجد کیلئے بیدار ہونے کا انداز WW آ خرى عشره من گھر دالوں كو بيداركرنا ٣٣ بچیلی ا<sup>ا</sup> تمتوں کے عبادت گزاروں کی عمریں 40 صحابه كرامهم كوحسرت 40 ليلة القدر خير بى خير ب 44 ہزارمبینوں ہے کہیں زیادہ بہتر ہے 44 اس نعمت کو تلاش کرو 44 بيرات الطرح كزارو MA بدرات جلسه اورتقر مروں کیلئے نہیں ہے 49 بہتنائی میں گزارنے کی رات ہے

| 9    |                                                      |  |
|------|------------------------------------------------------|--|
| صخيم | عنوان                                                |  |
| ۵۳   | دين اسلام مِن انساني فطرت كاخيال                     |  |
| or   | حفزت عمر فاروق کا حجر اسود ہے خطاب                   |  |
| مر   | ہرے ستونوں کے درمیان دوڑنا                           |  |
| 24   | اب مجدح ام کو چھوڑ دو                                |  |
| ۵۵   | اب عرفات چلے جاؤ                                     |  |
| ۵۵   | اب مزدلفه چلے جاؤ                                    |  |
| ۵۵   | مغرب کوعشاء کے ساتھ ملاکر پڑھنا                      |  |
| ۵۲   | ککریاں مارناعقل کے خلاف ہے                           |  |
| 24   | ہمارا تھم سب پرمقدم ہے                               |  |
| ۵۸   | ع کی پرفرض ہے؟                                       |  |
| ¥    | هج میں تاخیر کیوں؟                                   |  |
| 44   | ج فرش ہونے پرفورا اوا کریں                           |  |
| 44   | ہم نے مختلف شرائط عائد کرلی میں                      |  |
| 44   | حج مال میں برکت کا ذریعہ ہے                          |  |
| 40   | آج تک عج کی وجدے کوئی فقیر میں موا                   |  |
| 46   | ع کی فرضیت کیلئے مدینہ کا سفرخرج ہونا بھی ضروری نہیں |  |

| صخيمبر | عنوان                                      |  |
|--------|--------------------------------------------|--|
| 40     | والدین کو پہلے ج کرانا ضروری نہیں          |  |
| 44     | ع نه کرنے پر شدید دعید                     |  |
| 44     | بیٹیوں کی شادی کے عذر ہے فج مؤخر کرنا      |  |
| 44     | حجے <u>مبلے</u> قرض ادا کریں               |  |
| 42     | ع كيك بوها بي كانظاركرنا                   |  |
| ۸۲     | عج فرض ادا نہ کرنے کی صورت میں وصیت کر دیں |  |
| ЧΛ     | فج صرف ایک تهائی مال سے اداکیا جائےگا      |  |
| 49     | تمام عبادات كافديه ايك تهائى سے ادا ہوگا   |  |
| 44     | فج بدل مرنے والے کے شہرے ہوگا              |  |
| ۷٠     | عذر معقول کی وجہ ہے مکہ ہے جج کرا نا       |  |
| ۷۰     | قانونی پابندی مذر ہے                       |  |
| 41     | مج کی لذت رج ادا کرنے ہے معلوم ہوگ         |  |
| 41     | حج نفل کیلئے گناہ کا ارتکاب جا ئرنہیں      |  |
| 24     | حج كيليح سودي معامله كرنا جائز فهيس        |  |
| 44     | ج نفل کے بجائے قرض ادا کریں                |  |
| 24     | جج نفل کے بجائے نان دنفقہ ادا کریں         |  |

| صفحةتمبر | عثوان                                     |
|----------|-------------------------------------------|
| ۲۳       | حضرت عبدالله بن مبارك كالحج نفل چيوژ تا   |
| 24       | تمام عبادات میں اعتدال اختیار کریں        |
|          | محرم اور عاشوراء کی حقیقت                 |
| ۷٨       | حرمت والامهينه                            |
| 44       | عا شوراء کا روزه                          |
| 29       | ''يوم عاشوراء'' ايك مقدس دن ہے            |
| ۸۰       | اس دن کی نضیلت کی وجو ہات                 |
| ۸۰       | حضرت موی علیه السلام کوفرعون ہے نجات ملی  |
| ΛI       | نضیلت کے اسہاب کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں |
| ٨٢       | اس روزسنت والے کام کریں                   |
| AY       | يبود يون كى مشاببت سے بحييں               |
| ٨٢       | ایک کے بجائے دوروزے رکھیں                 |
| M        | عبادت میں بھی مشابہت نہ کریں              |
| 10       | مثابهت اختیار کرنے والا انہی میں ہے ہے    |
| ۸۵       | غیرمسلموں کی نقالی حجموژ دیں              |

| سفحةنمبر | عنوان                                       |
|----------|---------------------------------------------|
| РА       | عاشوراء کے روز دوسرےا عمال ثابت نہیں        |
| ٨٤       | عاشوراء کے دن گھر ۱ اوں پروسعت کرنا         |
| ٨٧       | گناہ کر کے اپنی جانوں پرظلم مت کرو          |
| AA       | ووسروں کی مجانس میں شرکت مت کر و            |
|          | كلمه طيب كي تقاضي                           |
| 94       | ان کاحس طن سیا ہو جائے                      |
| 91       | بدالله اورا کے رسول ﷺ کی محبت کا متیجہ ہے   |
| 90       | کلمہ طبیّہ نے ہم سب کو ملادیا ہے            |
| 94       | اس ر شتے کوکوئی طاقت ختم نہیں کرسکتی        |
| 92       | اس کلمہ کے ذریعہ زندگی میں انقلاب آجا تا ہے |
| 91       | ایک چرولے کا واقعہ                          |
| 1.4      | کلمه طیته پڑھ لینا، معاہدہ کرنا ہے          |
| 1.0      | كلمه طية كركيا تقاضح مين؟                   |
| 1-4      | تقویٰ حاصل کرنے کا طریقیہ                   |
| 1.4      | صحابة سف وين كهال سے حاصل كيا؟              |
| 1-1      | حفزت عبیدہ بن جراتؓ کا دنیا ہے اعراض        |

| == | - | _        | ~   |
|----|---|----------|-----|
|    |   |          | 71  |
|    | 4 | w        | - 1 |
|    | п | 1        | - 2 |
| _  | _ | <u> </u> | S   |

| صفحة تمبر | عنوان                                    |
|-----------|------------------------------------------|
| ()1       | دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظرے بیدا          |
| 111       | یچ اور مقی لوگ کہاں ہے ال کیں؟           |
| 111"      | ہر چیز علی طاوث                          |
| 110       | جیسی روح دیسے فرشتے                      |
| 114       | معجد کے مؤذن کی صحبت اختیار کرلو         |
|           | مسلمانوں پرحمله کی صورت میں ہمارا فریضه  |
| 141       | امريكه كاافغانستان پرحمله                |
| 144       | بالتحقى اور چيونى كا مقابليه             |
| 144       | الله کی قدرت کا کرشمه                    |
| 144       | الله تعالی کافضل و کرم دیکھتے            |
| 144       | ضدائی الله تعالیٰ کی ب                   |
| 144       | الله تعالى كى مدودين كى مدويرة يُنگى     |
| 144       | جہادایک عظیم رکن ہے                      |
| 110       | کفارسبال رسعمانوں کو کھانے کیلئے آئیں گے |
| 110       | مسلمان تکوں کی طرح ہو تکے                |
| 144       | مسلمانوں کی ناکامی کے واسباب             |

|           | 10                                                                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحة نمبر | عنوان                                                                                                          |
| 179       | خطاب حفرت مولانا محد تق عثاني صاحب مدخلهم                                                                      |
| 114       | ليها المالية ا |
| 14.       | حضرت مولانا محبان محمود صاحب کی جدائی                                                                          |
| 141       | دنياكا عظيم صدمه                                                                                               |
| 144       | كتب مديث ك درس كاطريق                                                                                          |
| 144       | مدیث سے پہلے سند حدیث پڑھنا                                                                                    |
| 164       | سند حديث المت محرير كي خصوصيت                                                                                  |
| 16h       | تورات اور انجيل قابل اعتاد نهيس                                                                                |
| الدلد     | اماديث قائل احمادين                                                                                            |
| وماا      | رادیانِ حدیث کے حالات محفوظ ہیں                                                                                |
| IMA       | علاه جرح و تعدیل کا کمال                                                                                       |
| المح      | ایک محدث کا داقعہ                                                                                              |
| ١٨٨       | فن اساه الرجال                                                                                                 |
| - 164     | سند کے بغیر حدیث غیر مقبول                                                                                     |
| 164       | كتب مديث كے وجود عن آنے كے بعد سندكي حيثيت                                                                     |
| 16.6      | راویان مدیث اور کے بینارے                                                                                      |
| 10.       | راویان مدیث کی بهترین مثال                                                                                     |
| 141       | آدی قیامت یس کس کے ساتھ ہوگا؟                                                                                  |
| 104       | محج بواری کا شنام                                                                                              |
| 101       | مدیث کھنے سے پہلے کا اہتمام                                                                                    |

| صخةنمبر | عنوان                                        |  |
|---------|----------------------------------------------|--|
| ۳۵۱     | تراجم ابواب کی بار یک بنی                    |  |
| 100     | كتاب التوحيد آخر على لانے كى وجوہات          |  |
| 100     | كتاب التوحيد كواس باب مرختم كرنے كى دجه      |  |
| ۱۵۵     | كتاب التوحيد آخر مل لان كاراز                |  |
| 104     | الله تعالی کو ترازه قائم کرنے کی کیا ضرورت   |  |
| 124     | تأكه انساف بوتاد يكسيل                       |  |
| 104     | اعمال غیرجسم ہونے کی وجہ سے وزن کس طرح ہوگا  |  |
| ١۵٨     | الله تعالی اعمال کے وزن پر قادر میں          |  |
| IAA     | ہاری عقل نا قص ہے                            |  |
| 109     | جنت کی نعتیں عقل ہے اوراہ ہیں                |  |
| 14.     | وزن اعمال كاستحضار كرليس                     |  |
| 14.     | زبان سے <u>ث</u> طنے واے اقوال کا وزن        |  |
| 141     | اممال کی گنتی شہیں ہوگی                      |  |
| 144     | اعمال على وزن كيے پيدا ہو؟                   |  |
| 144     | ریاکاری سے وزن گفتاہے                        |  |
| 144     | ا تباع سنت سے وزن بر حتا ہے                  |  |
| 145     | طریقه مجی در ست او نا ضروری ہے               |  |
| 176     | لغظ" قسط" کی تشریح                           |  |
| arı     | خاج بن بوسف كا واتعه                         |  |
| 144     | احمد بن اشكاب دالى روايت آخر عمل لانے كى وجه |  |
|         |                                              |  |

| صخةتمبر | عثوان                                  |
|---------|----------------------------------------|
| 144     | دو کلمات کی تمن صفات                   |
| 199     | "سبحان الله " كے معتی                  |
| 149     | "وبكره" كاترجمه وتركيب                 |
| 141     | الله كى ذات و صفات سب ب حيب يل         |
| 141     | "میمان الله العظیم" کے معنی            |
| 144     | خثیت کیا چز ہے؟                        |
| 124     | ان کلمات کو منح و شام پڑھنا            |
| 144     | ظامد                                   |
|         | كامياب مؤمن كون؟                       |
|         |                                        |
| 144     | حقیق مؤمن کون ہیں؟                     |
| 144     | کامیانی کا مداد عمل پر ہے              |
| 149     | فلاح کا مطلب                           |
| 1/4     | كامياب مؤمن كي صفات                    |
| JAI     | پہلی صفت: خشوع                         |
| IAI     | حصرت فاروق اعظم كا دورخلانت            |
| IAP     | حضرت عشر کا سرکاری فرمان               |
| IAP     | نماز کوضائع کرنے ہے دوسرے امور کا ضیاع |
|         | •                                      |

| صغينبر | عثوان                               |  |
|--------|-------------------------------------|--|
| IAM    | آ جکل کی ایک گراہانہ گلز            |  |
| ۵۸۱    | حضرت فاروق اعظم اور گمرا بی کا علاج |  |
| 110    | اپنے کو کا فروں پر قیاس مت کرنا     |  |
| 174    | نماز می خثوع مطلوب ہے               |  |
| PAL    | الشخفوع" کے معنی                    |  |
| 144    | نمازيس اعضاء كوحركت دينا            |  |
| 1//    | تم شابی در باریس حاضر ہو            |  |
| 144    | حضرت عبدالله بن مبارك اورخضوع       |  |
| 1/4    | محرون جمكانا خضوع نهبين             |  |
| 1/4    | خثوع كمعنى                          |  |
| 1/4    | خغوع کا خلاصہ                       |  |
|        | نماز کی اہمیت اور اس کا صحیح طریقه  |  |
| 198    | يمبيد                               |  |
| 141    | خشوع اورخضوع كامغبوم                |  |
| 142    | " خضوع" کی تقیت                     |  |
| 144    | حصرات خلفاء راشدينٌ اورنماز ك تعليم |  |

| `     | 19                                       |
|-------|------------------------------------------|
| صغينم | 11.5                                     |
| -     | عنوان                                    |
| 144   | اعضاء کی درتی کا ٹام خضوع ہے             |
| 144   | نماز میں خیالات آنے کی ایک وجہ           |
| 144   | حفزت مفتی صاحبٌ اورنماز کا اہتمام        |
| 191   | قيام كالصحح طريقه                        |
| 199   | نیت کرنے کا مطلب                         |
| ۲.۰   | تكبير تحريمه كے وقت ہاتھ اٹھانے كا طريقه |
| Y-1   | ہاتھ باندھنے کاصحیح طریقہ                |
| ۲۰۱   | قرأت كالمحيح طريقه                       |
| 7.4   | خلاصہ                                    |
|       | نماز كامسنون طريقه                       |
| 4.4   | بيهت                                     |
| 4.4   | قيام كامسنون طريقه                       |
| 7.4   | بر کت کمڑے ہول                           |
| ۲٠٨   | تم احکم الحاکمین کے در بار میں کھڑ ہے ہو |
| ۲٠۸   | ركوع كامسنون طريقه                       |
| 4.9   | '' تومه'' کامسنون طریقه                  |
|       |                                          |

| صنحہ | عنوان                                     |
|------|-------------------------------------------|
| 79   | '' قومهٔ' کی دعائیں                       |
| 41.  | ا يك معاحب كي نباز كا واقعه               |
| 111  | ابتدا و نماز کا طریقه بیان نه کرنے کی دجہ |
| 414  | اطمینان سے نماز ادا کرو                   |
| 117  | ثماز واجب الاعاده موگی                    |
| ۲۱۲  | قومه كاا يك ادب                           |
| 414  | سجده من جانے طریقہ                        |
| 110  | تجده میں جانے کی ترتیب                    |
| 710  | پاؤں کی انگلیاں زین پرئیکنا               |
| 714  | مجده يس سب ت زياده قرب خداوندي            |
| 114  | خوا تين بالوں کا جوڑا کھول ديں            |
| 414  | نماز مؤمن کی معراج ہے                     |
| YIA  | مجده کی نضیلت                             |
| YIA  | سجده میں کیفیت                            |
| 119  | سجده میں کہدیاں کھولنا                    |
| 44.  | جلسه كى كيفيت ودعا                        |
|      |                                           |

عنوال نماز میں آنے والے خیالات HM 240 خشوع کے تین در ہے 440 خالات آنے کی شکایت 444 نماز کےمقد مات 444 نماز کا پہلامقدمہ" طہارت'' 444 طہارت کی ابتداء استنجاء ہے 444 نایا کی خیالات کا سب 444 نماز كا دومرا مقدمه دضو وضو ہے گناہ دعل جانا YYA 449 کو نسے وضو ہے گناہ وحل جاتے ہیں 449 وضوكي طرف دهيان وضو کے دوران دعا تھی ۱۳۰ وضويس بات جبت كرنا 441 نماز كالتيسرا مقدمه ' تحية والوضو والسجد 441 تحية السجد كمل وقت يزه 444

ہر چیز انٹرنغالیٰ کے وجود پر دلالت کررہی ہے

صنحه

270

444

۲۴.

۲۴.

177

441

191

TAL

۲۳۲

(PP)

| صفحه | عثوان                                    |
|------|------------------------------------------|
| ۲۳۵  | الفاظ کی طرف دصیان پہلی میڑھی            |
| 444  | خثوع کی پہلی سیرحی                       |
| 444  | معنی کی طرف دصیان دومری سیرهی            |
| ۲۳۲  | نماز میں خیالات آنے کی بوی وجہ           |
| TPA  | اگروھیان بھٹک جائے واپس آجاؤ             |
| 449  | خشوع حاصل کرنے کیلیے مشق اور محنت        |
| 444  | تيسري سيرهمي الله ثعالي كا دهيان         |
|      | برائی کابدلہ اچھائی ہے دو                |
| tor  | يمبية                                    |
| rop  | مؤ منول کی دومری صفت                     |
| 700  | حفرت شاه اساعيل شهيدٌ كا داقعه           |
| 704  | زى بەركى جواب مت دو                      |
| 704  | انقام کے بجائے معاف کروو                 |
| 404  | بزرگول کی مخلف شامیں                     |
| YOA  | میں اپناوقت بدلہ لینے میں کیوں ضائع کروں |
| YDA  | پہلے بزرگ کی مثال                        |
|      |                                          |

| منحه | عنوان .                                |
|------|----------------------------------------|
| 109  | دوس بررگ كانداز                        |
| 759  | بدله لين مجى خرخواى ب                  |
| 44.  | الله تعالى كيول بدله ليت جير؟          |
| 741  | تیسرے بزرگ کا انداز                    |
| 741  | بہلے بزرگ کا طریقہ سنت تھا             |
| 747  | معاف کرنا باعث اجروثواب ہے             |
| 744  | حفرات انبیا ویسیم السلام کے انداز جواب |
| 446  | وحمت للعالمين كاانداز                  |
| 440  | عام معانى كااعلان                      |
| 744  | ان سنتوں پرہمی عمل کر و                |
| 444  | اس سنت پڑمل کرنے سے دنیاجت بن جائے ·   |
| YHA  | جب تکلیف پنچے تو یہ سوچ کو             |
| YHA  | عالیں سالہ جنگ کا سب                   |
|      | اوقات زندگی بہت قیمتی ہیں              |
| 424  | ليرت                                   |
| 727  | آیت کاایک مطلب                         |
| ۲۲۳  | آیت کا دوسرا مطلب                      |

| منح  | مخوان م                               |
|------|---------------------------------------|
| 424  | كام سے بہلے سوچو                      |
| Yep  | زندگ بدی حتی ہے                       |
| 45h  | نضول بحث ومباحثه                      |
| 440  | ايك سبق أموز داقعه                    |
| 744  | نضول کا موں کا شوق ہے                 |
| 444  | بيتحقيق بات كهزا                      |
| 466  | شربیت کے تھم میں تحقیق کرنا           |
| KKY  | امام ابوصنيفة كاخوبصورت جواب          |
| PEA  | بی اسرائیل کا گائے کے بارے میں سوالات |
| Y49  | زياده موالات مت كرو                   |
| 44.  | فضول سوالات کی بھر مار                |
| PAI  | "يزيد"ك بارے عن سوال                  |
| TAT  | ایک لمحد میں جہنم سے جنت میں پہنچنا   |
| PAP  | زندگی عظیم نعمت ہے                    |
| YAT" | مجلس آ رائی مت کرو                    |
| YAY  | نخاكير                                |
|      |                                       |

| منحه       | عثوان                                    |
|------------|------------------------------------------|
|            | ز کو ة کی اہمیت اوراس کا نصاب            |
| 744        | تمهيد                                    |
| YAA        | ز کو ہ کے دومعنی                         |
| 444        | زکوة کی ایمیت                            |
| 19.        | ز کو ۃ ادا نہ کرنے پر وعید               |
| 491        | ز کو ۃ کے فائدے                          |
| 494        | ز کوۃ اوانہ کرنے کے اسباب                |
| 494        | مسائل سے ناوا تفیت                       |
| 191        | زكوة كانساب                              |
| 491        | ضرورت سے کیا مراد ہے؟                    |
| 490        | ز کو ۃ ہے مال کم نہیں ہوتا               |
| 190        | مال جمع کرنے اور گننے کی اہمیت           |
| <b>199</b> | فرشتے کی دعائے مشتق کون؟                 |
| 192        | ز کو ہ کی وجہ سے کوئی شخص فقیر نہیں ہوتا |
| 492        | زیور پرز کو ۃ فرض ہے                     |
| 491        | شايدآپ پر ز کو ة فرض ہو                  |

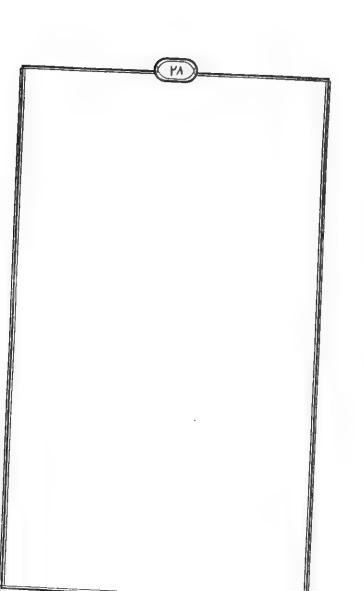



W.)

مقام خطاب جامع معجد بیت المکرّم گشن اقبال کراچی وقت خطاب بعد نماز عصر تامغرب اصلاحی خطبات جلد نمبر: ۱۲۳

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ \*

## شب قدر کی فضیلت

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينَهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور أَنُفُسِنَا وَمِنُ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا . مَنُ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَـهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَـهُ وَأَشْهَدُانَ لَّا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشْرِيْكَ لَـهُ وَأَشُهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِيهِ وَأَصْحَابِيهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْمُا كَثِيْرًا. أُمَّا بَعْدُ! فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ بسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيْم د إنَّا أَنْزَلُنَاهُ فِي لَيْلَة الْقَدُر ۞ وَمَا آدُرُكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدُر ۞ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنَ الْفِ شَهْرِ ۞ تَنزَلُ الْمَلْنِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِهِمُ مِنْ كُلِّ
اَمْ ۞ سَلْمُ هِى حَتَّى مَطُلَعِ الْفَجْرِ ۞

(مرةالله)
آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق
رسوله النبى الكريم و نحن على ذلك من
الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّالعالمين

### آخری عشره کی اہمیت

بزرگان محترم و برادران عزیز الله جل شانه کا بے پایاں کرم ہے کہ اس فے ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں ایک اور رمضان المبارک عطاء فرمایا، الله تعالیٰ کے فضل و کرم ہے اس رمضان کے ہیں ایام گزر گئے اور اب رمضان المبارک کا آخری عشرہ نیروع ہورہا ہے۔ یہ آخری عشرہ نیورے رمضان کا عطر ہے اور نیجوڑ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آخری عشرہ کو ان کی خصوصیات اور فضائل ہے اور نیجوڑ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آخری عشرہ کو ان کی خصوصیات اور فضائل ہے اور نیارہ آنے دالے نہیں۔

### آخری عشره میں حضور ﷺ کی کیفیت

یوں تو رمضان المبارک کا پورا مہید ہی مقدی ہے اور مبارک ہے، اس کی ایک ایک گھڑی اور اس کا ایک ایک لیحہ قابل قدر ہے، لیکن خاص طور پر بیہ آخری عشرہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے خاص کیفیات رکھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بیہ

## آخری عشره داخل ہوتا تو حضور اقدی صلی الله علیه وسلم کی بیرحالت ہوتی کہ:

شَدّ منزره وأحُيني ليله وأيقظ أهله

(صحيح بخاري، فضل ليلة القدر، باب العمل في العشر الأواحر من رمضان)

آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمریس لیتے تعنی رات مجرعبادت میں محنت کرنے

کے لئے تیار ہو جاتے اور اپنی رات جاگ کر گزارتے اور اپ گر والوں کو بھی جگاتے۔ عام دنوں میں بھی حضور اقدس ملی الله علیه وسلم تبجد کی نماز روز اند

پڑھا کرتے تھے جس کی رکھتیں لمبی لمبی ہوتی تھی، کبھی آپ تنجیر میں آ دھی رات گزار دیتے تھے اور کبھی ایک تہائی رات گزار دیتے تھے، لیکن رمضان المبارک

کا خری عشرہ کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ
است اللہ میں عمرہ کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ

ان راتوں میں عبادت کے لئے آپ اٹی کر کس لیتے تھے۔

### عام دنوں میں تبجد کیلئے بیدار ہونے کا انداز

عام دنوں میں آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آ پ تبجد کے لئے بیدار ہوتے تو اس طرح بیدار ہوتے کہ:

> انتعل رويداً ، وأخذ رداء ٥ رويداً، ثُم فَتَحَ الْبَابَ رُوَيُدًا۔

> > (نسائي، كتاب عشرة النساء باب الغيرة)

آ منتلی سے جوتے بینے، اور آ منتلی سے اپن چادر اٹھائی۔ پھر آ منتلی سے دروازہ کولالتے، تاکہ کہیں ایبا ند ہوکہ میرے اٹھنے کی آ واز سے اور دروازہ

کھولنے کی آ داز سے ناکشر صدیقہ کی آ کھے کھل جائے۔ کیونکہ تبخد پڑھنے کے آ داب بیل سے بات داخل ہے کہ اگر کوئی شخص خود اٹھے گیا ہے اور اللہ تعالی نے اپنے فضل سے اس کو اٹھنے اور تبجد پڑھنے کی تو فیق دیدی ہے تو اس کے لئے سے مناسب نہیں کہ جب وہ اٹھے تو پورے کھے والوں کو بھی جگائے یا اپنے گھر والوں کو بھی جگائے بیا اپنے گھر والوں کو بھی جگائے بیا اپنے گھر والوں کو بھی جگائے بیا اس کے کی مثل والی بات کا اہتمام کرنا چاہئے کہ اس کے کی مثل مناسب کے کی مثل مناسب کی مثل مناسب کی مثل مناسب کے تعلقہ نہ ہو، کیونکہ تبجد پڑھنا فرض و واجب نہیں، لہذا اپنے تبجد کی وجہ ہے کی دوسرے کو تکلیف بینچیانا اور اس کی نیند میں خلل ڈالنا جائز نہیں۔ اس لئے حضور اقدس صلی اللہ کی بینچیانا اور اس کی نیند میں خلل ڈالنا جائز نہیں۔ اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وہلم جب تبجد کے لئے اٹھتے تو اس طرح آ ٹھتے کہ حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آ کھے نہ کھائے۔

### آ خری عشره میں گھر والوں کو بیدار کرنا

لیکن رمضان البارک کے آخری عشرہ کے بارب میں آپ صلی اللہ علیہ وہلم کا معمول یہ تھا کہ "أیفظ أهله" لینی اپنے سب گر والوں کو بھی جگاتے اور ان سے فرماتے کہ اٹھ جاؤ، یہ آخری عشرہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحموں کا موسم بہار ہے، اللہ تعالیٰ کی رحموں کی گھٹا نیں برس رہی ہیں، ایسے وقت میں سوتے رہنا محروی کی بات ہے، اس لئے جاگ کر اللہ تعالیٰ کی ان رحموں کو اینے واس میں مجراو۔

### تچیلی امتوں کےعبادت گزاروں کی عمریں

ای آخری عشرہ میں اللہ تعالی نے ایک رات "لیلة القدر" رکھی ہے جو ایک ہزار مہینوں ہے بہتر ہے۔ اللہ تعالی نے یہ کون فرمایا کہ یہ ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے؟ اس لئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سحابہ کرام کے سامنے پیچلی امتوں کے عابدین کا ذکر فرمایا اور بیفرمایا کہ ان کی عمریں بڑی لمبی بموتی تقیس۔ خود قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہے:

فَلَبِثَ فِيهِمُ الْفَ سَنَةِ إِلَّا خَمُسِينَ عَامًا . (مورة التكوية. آيت ١٢)

یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی عمر نوسو پیچاس سال ہوئی۔ ان کے نلاوہ اور اُمتوں کے لوگوں کی عمریں بھی لمبی لمبی ہوتی تنجیس، کسی کی عمر پانچ سوسال ہوئی، کسی کی عمرسات سوسال ہوئی، کسی کی عمر ہزار سال ہوئی۔

### صحابه كرام فهج بمكوحسرت

جب صحابہ کرامؓ کے سانے ان کی عمروں کا ذکر آیا تو صحابہ کرام نے اپنی حسرت کا اظہار فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میہ لمبی عمروں واللہ تصافی کے اور اللہ تعالیٰ والے لوگ متے اور جتنی عمر لمبی ہوئی اتن ہی ان کوعباوت کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کی رحموں کی اطاعت کا زیادہ موقع ملا، جس کے نتیج میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحموں سے اپنے دامن بھر لئے کا کیونکہ ساری عمرعباوت میں گزاری تو ان کی نمازوں

کی تعداد زیادہ ہوئی، روزوں کی تعداد زیادہ ہوئی، ذکر وسیح کی تعداد زیادہ ہوئی، اور ماری عرین تو کم میں، ہم کتنی بھی عبادتیں کرلیں، چربھی ان کے برابرنہیں پہنچ کتے جن کی عرین لجی ہوئی، کیا ہم ان سے چھےرہ جا کیں گے؟

## لیلة القدر خیر ہی خیر ہے

اس پرااللہ جل شانہ نے بیسورہ قدر نازل فرمائی جس میں بتادیا کہ اے المب محمد بیسلی اللہ علیہ وسلم! تم محمراؤ نہیں، بیشک تمہاری عمریں ان لوگوں کے مقالے میں کم ہیں، لیکن ہم تمہیں ایک رات ایک دے دیتے ہیں کہ اگر اس ایک رات ایک ہزات ہیں کم ہیں کہ اگر اس ایک رات ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہوگ میہاں اللہ تعالی نے ''فیز'' کا لفظ استعال فرمایا، عربی جانے والے جانے ہیں کہ فیر کے معنی ہیں'' بہت بہتر'' ۔ دیکھئے! دد چیزوں کے درمیان جانے ایک فرق ہوتا ہے، اس موقع پر'' فیز' کا لفظ نہیں بولا جاتا اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ '' ہیں، انہیں'' کے مقالے میں '' فیز'' کا لفظ بولا جاتا اور یہ چیزوں میں زمین و آتان کا فرق ہوتو اس وقت '' فیز'' کا لفظ بولا جاتا ہے، کین جب دو چیزوں میں زمین و آتان کا فرق ہوتو اس وقت '' فیز' کا لفظ بولا جاتا ہے،

ہزار مہینوں ہے کہیں زیادہ بہتر ہے

لبذا قرآن كريم نے يہ جوفر ماياكه:

لَيُلَةُ الْقُدُرِ خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ شَهْرِ ـ

اس كمعنى ينهي بين كدليلة القدراكي بزار مبينے كے برابر ب، نه يه منتى بين كدوه رات ايك بزارايك مبينے كے برابر ب، بلكه يه رات ايك بزار مبينے سے
كہيں زيادہ بہتر ہے جس كا حماب بم نہيں كركتے۔

### اس نعمت کو تلاش کرو

البتہ بیاللہ جل ثانہ کی حکت ہے کہ اتنی بزی نعمت اگر ویسے ہی ویدی حاتی تو تاقدری ہوتی،اس لئے فرمایا کہاس نعت کے حصول کے لئے تھوڑی ی تکلیف بھی اٹھاؤ وہ یہ کہ ہم جمہیں بینہیں بتاتے کہ پیشب قدر کون می رات میں ہے؟ البتہ اتنا بتا دیتے ہیں کہ بیآ خری عشرہ کی طاق راتوں میں آتی ہے لینی اکیسوس شب، تینیسوس شب، پجیسوس شب، ستائیسوس شب اور انتیبویں شب میں ہے کی ایک رات میں بہ شب قدر آتی ہے۔ اور بہ بھی ضروری نہیں کہ اگر ایک سال شب قدر پجیبیویں شب میں آئے تو آئندہ سال بھی بچیبویں شب میں آئے گی بلکہ یہ ہوسکتا ہے کہ ایک سال یہ رات اکیسویں شب میں آئے ، دوسرے سال بجیسویں شب میں آ جائے اور تیسرے سال ستائيسويں شب ميں آ جائے \_مختف راتوں ميں بدل عتى ہے۔لہذا اگر شب قدر کو یانا ہے اور اس کی نضیلت حاصل کرنی ہے تو پھر ان یا نچوں را تو ل میں جا محنے کا اہتمام کریں، اتنی بوی نصیلت ماصل کرنے کے لئے ان یانج را توں میں جاگ لیٹا کوئی بڑی بات نہیں۔

بعض لوگ اس رات کے لحات کوفضول گنوا دیتے ہی بعض اوگ اس

## بدرات اس طرح گزارو

کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ رات نیک کاموں میں گزر ہے لیکن حقیقت میں نیکی کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ رات تو اللہ تعالیٰ نے اس لئے بنائی کہ بندہ خلوت اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوکر اپنے رب کے سامنے عرض معروض کرے،عبادت کرے، نماز پڑھے، تلادت کرے، ذکر کرے، تسبیحات پڑھے، دعا کیں کرے۔ اس رات میں سب سے اچھی عبادت رہے کہ آ دمی کمی صورتوں کے ساتھ نوافل پڑھے، ان نوافل میں لمب قیام کرے، لمبا کریے، لمبا کرے، لمبا بحدہ کرے اور رکوع اور بحدے میں مسنون وعا کمیں مائے۔

دومرے نمبر پر تلادت کرے، تیسرے نمبر پر ذکر اور تیج پڑھے۔مثلا:

سُبُحَانِ اللَّهِ و بحمده سُبُحَانَ اللَّهِ العظِيمِ\_

کی تنج پڑھے، تیراکلہ پڑھے، درود شریف پڑھے، استغفار کی تنجے کرے ادر چلتے بھرتے المحتے بیٹے تیسے استغفار کی تنجے کرے ادر علت بھرتے المحتے بیٹے یہ تسبیحات زبان پر جاری رہیں، اگر کسی کام میں بھی مشغول ہوتو اس وقت بھی تمہاری زبان اللہ کے ذکر ہے تر رہے۔ ادر اس رات میں دعا کی کریں، کیونکہ ان راتوں میں خاص طور پراللہ تعالیٰ کو دعا کی بہت پہند ہیں، اس لئے اپنی تمام حاجتیں اللہ تعالیٰ سے مانکو، اگر دنیا کی حاجت بھی مانکو کو آس پر بھی ثواب ملے گا۔ مثلاً آپ ید دعا کررہے ہیں کہ ماللہ ایم اگر اگر اورے ہیں کہ بیا اللہ ایم ارتفاق الی اس بھی بیا کہ بیا اللہ ایم ارتفاق اس بر بھی بیا کہ عاجت ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس بر بھی بیا کہ بیا تھی ایک ایک ماجت ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس بر بھی بیا کہ بیات ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس بر بھی

ثواب عطا فرمائیں گے، یا مثلا آپ بیدوعا کردہے ہیں کہ اے اللہ! بجھے رزق ویدے اور طال روزگار دیدے، بیدونیا کی حاجت ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس پر بھی ثواب عطافر مائیں گے۔ بہر حال بیرات ان کا موں کے لئے ہے۔

بیرات جلسداورتقریروں کیلئے نہیں ہے

كرنايه اوقات كى ناقدرى بـــــ

نیکن بعض لوگوں نے بیرات اجتماعی کاموں کے لئے بنا دی اور اس کو ملے کرنے کی رات بنا دی کہ آخ فلاں صاحب کی تقریر ہوگ، جلسہ ہوگا، دعوت ہوگی اور کھانا کھلا یا جائے گا، اب سارا وقت انہی کاموں کی نذر ہوریا ہے۔ارے بھائی! اس رات کی فضیلت بیان کرنے کے لئے اور اس رات کو گزارنے کا طریقہ سکھانے کے لئے جلسہ اور تقریر ملے کرلواور جب یہ رات آ جائے تو پھرعمادت میں لگ جاؤ کیونکہ مدرات ممل کرنے کی رات ہے، اس رات میں جلسہ وتقریر کر نااییا ہے جیسے کو کی شخص میدان جنگ میں جا کرٹریڈنگ حاصل کرنا شروع کر دے، میدان جنگ میں آنے سے پہلے ٹرینگ حاصل کرلو، اگریبان آ کرتم ٹریننگ حاصل کرو کے تو معاملہ بجڑ جائے گا، اس لئے کہ یہ وقت ٹریننگ حاصل کرنے کانہیں ہے بلکہ یہ وقت تو لڑنے کا ہے۔ ای طرح بدرات تعلیم حاصل کرنے اور سکھنے کی نہیں ہے بلکہ یہ ممل کرنے کی رات بدال لئے اس رات کوتقریروں میں اور جلسوں اور تقریبات میں ضائع

## یہ تنہائی میں گزارنے کی رات ہے

برات تواس کام کی ہے کہ آدی ایک گوشت جبائی میں بیٹا ہواور وہ ہو
اور اس کا اللہ ہو اور اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق قائم کیا ہوا ہو، اور اللہ تعالیٰ
سے دعا کیں اور عرض معروض کر رہا ہو، یہ ہے اس رات کا سیح مصرف۔ اس
رات میں لوگوں نے اپنی طرف سے میلے شیلے بناد کے ہیں، اس سے پر ہیز کرو
اور اس کے ایک ایک لیے کو غنیمت سمجھوا ور تنبائی میں عباوت کرنے کی کوشش
کرو۔

شریعت میں اجمائ تفلی عوادات بھی پندیدہ نہیں، البذااس رات میں جو شہیے ہوتے ہیں، یہ بھی پندیدہ نہیں، افعنل یہ ہے کہ عوادت تنہائی میں ہو، کیونکہ ان شبیدوں میں بہت سے مفاسد شامل ہوجاتے ہیں۔ ہاں! اگر کی مخص کو یہ اندیشہ ہے کہ اگر میں گھر پر رہوں گا تو سوجادُں گا، ایسا شخص مجد میں آ کر عوادت کرلے تا کہ اس کی نیند بھاگ جائے، اس حد تک گنجائش ہیں آ کر عوادت کرلے تا کہ اس کہ جونسیات گھر کے کونے میں بیٹے کر عوادت کرنے میں حاصل ہوگی، مجد میں آ کر عوادت کرنے میں وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگ میں حاصل ہوگی، مجد میں آ کر عوادت کرنے میں وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگ اللہ کہ کوئی جوری ہو۔

ہرکام کواس کے درجے پررکو

اللہ تعالیٰ نے ہر نیز کواس کے درجے پر رکھا ہے، مثلاً جو نمازیں فرض میں، ان کے بارے میں تو سے تاکید ہے کہ معجد میں آ کر سب کے ساتھ جماعت سے ادا کرو، لیکن نظی نماز ول کے لئے تاکید یہ ہے کہ ان کو گھر میں ادا کرو، تنہائی میں پڑھو اور اجتماع سے پر ہیز کرو، ای وجہ سے نفلول کی جماعت جائز ہی نہیں۔ بہر حال! جب شریعت کی طرف آؤ تو پھر شریعت کے احکام کا لحاظ کرو، یہ نہ ہو کہ دین پڑھل کرنے کے جوش میں آ کر شریعت کے احکام یا بال کرنا شروع کردو۔

یہ مانگنے کی راتیں ہیں

بہرحال! اس طرح یہ بقیہ راتیں گزارنے کی ضرورت ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ان راتوں میں عبادت کی توفیق دیدے تو معلوم نہیں کہ کس کس کا چیزہ پار ہو جائے۔ لہذا ان راتوں میں اپنے دنیا کے مقاصد، دین کے مقاصد، معیشت کے مقاصد، ملک و مقب اور قوم کے مقاصد، یہ سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چیش کردواور دعا کرو کہ یا اللہ! اپنے فضل وکرم سے ہمارے حالات کی اصلاح فرما دے۔ اگر اس طرح ہم نے یہ راتیں گزار لیس تو پھر انشاء اللہ یہ رمضان بھی مبارک، یہ مارک، اس کی دعا کیں بھی مبارک۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کا ایک ایک لی تو سے مصرف میں گزارنے کی تو فیق عطا فرائے۔ آئیں۔

رمضان سلامتی ہے گزار دو

جیسا که رمضان کے شروع میں عرض کیا تھا کہ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فر مایا ہے کہ:

#### من سلم له رمضان سلمت له السنة.

لیمنی جس شخص کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزر جائے، اس کا سال بھی سلامتی کے ساتھ گزر جائے، اس کا سال بھی سلامتی کے ساتھ گزر جائے ہیں، ان بیں اس بات کی کوشش کرلیں کہ بیسلامتی کے ساتھ گزر جائیں، لیمن ان بیس کوئی گناہ مرز دنہ ہو، نہ آگھ کا گناہو، نہ کان کا گناہو، نہ زبان کا گناہو، نہ ہاتھ پاؤں کا کوئی گناہ مرز دہواور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو، اگر اس طرح سلامتی کے ساتھ ومضان گزار دیا جائے تو افشاہ اللہ بقیہ سال بھر کے لئے سلامتی اور خیر کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بیجھے اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے ۔ اللہ تعالیٰ بیجھے اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی تو فیق عطافر فرائے۔ آبین۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ



مقام خطاب : جامع معجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

املاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۲۰

بِشُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# حج ایک عاشقانه عبادت

الْحَمَدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نَشْعُفِرُهُ وَ نَوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا . مَنُ يُهْدِهِ اللّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضَلِلُهُ فَلاَ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَحُدَهُ عَلايَقِ اللهُ وَلَيْ اللّهُ وَحُدَهُ عَلايَقِ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لا إِلَٰهَ إِلّا اللّهُ وَحُدَهُ لَا هَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِدنَا وَنَبِينَا وَمَوْلُهُ صَلّى اللّهُ وَمُولُهُ مَلَى اللّهُ وَمُؤلُونَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ وَمَالًى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسُلِيمًا كَبِيرًا.

أَمَّا بَعُدُ! فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيمُ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّجِيْمِ ع وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْيَهِ سَبِيلاً \_ (حودة الرَّانِ : آعد 4) أمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم و نحن على ذلك من الشاكرين والحمد لله ربالعالمين

اشهرجج

بزرگان محترم اور برادران عزیز! رمضان المبارک گررجانے کے بعد شوال کا مہینہ شروع :و چکا ہے، شوال کا مہینہ ان مہینوں میں شار ہوتا ہے جن کو اللہ جل شانہ نے ''اشہرالج'' لینی حج کے مہینے کہا ہے، کیونکہ شوال ، ذیقعدہ اور ذی الحجہ کے دی دن کو اللہ تعالی نے حج کے مہینے قرار دیے ہیں۔

رمضان المبارک ہے لے کر ذی الحجہ تک کے ایام اللہ تعالیٰ نے ایک عبادتوں کے لئے مخصوص فرمائے میں جو خاص انہی ایام میں انجام دی جاسکتی میں، چنانچے رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے روزے کے لئے اور تراوی کے لئے مقرر فرمایا اور شوال، ذیقعدہ اور ذی الحجہ کے مہینے جج کے لئے اور قربانی کے لئے مقرر فرمائے، جج اور قربانی ایسی عباد تیں میں جوان ایام کے علاوہ دوسرے ایام میں نہیں انجام دی جاسکتیں۔ گویا کہ عبادات کا ایک سلسلہ ہے جو رمضان المبارک سے شروع ہوتا ہے، اس لئے ان المبارک سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر جاکر ختم ہوتا ہے، اس لئے ان میں مہینوں کواللہ تعالیٰ کی طرف سے بردا تقدی حاصل ہے۔

### ماه شوال کی فضیلت

رمضان البارك تو تمام مبينوں ميں مبارك مبينہ ہے، شوال كے بارے ميں حضور اقدس صلى اللہ عليہ وكلم نے فرمايا كہ جو شخص شوال كے مبينے ميں چيد روزے رکھ لے تو اللہ تعالی ا کو سارے سال روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لہذا فرماتے ہیں۔ لہذا جب ایک فرماتے ہیں۔ لہذا جب ایک فخص نے رمضان المبارک ہیں تمیں روزے رکھے تو اس کا دس گنا تمین سو ہوگیا اور چھرووڑے جب شوال ہیں رکھے تو ان کا دس گنا ساٹھ ہوگیا، اس طرح تمام روزوں کا ثواب ل کر تمین سوساٹھ روزوں کے برابر ہوگیا اور سال کے تمین سوساٹھ دوزوں کے برابر ہوگیا اور سال کے تمین سوساٹھ دن ہوتے ہیں، اس لئے فرمایا کہ اگر کی مخف نے رمضان کے ساتھ شوال میں چھروزوں کے وروزوں کے برابر موگیا اور رمضان کے ساتھ شوال میں چھروزوں کے ذریعہ اللہ تعالی ہے ثواب عطا فرماتی روزے رکھے۔ شوال کے چھروزوں کے ذریعہ اللہ تعالی ہے ثواب عطا فرماتی

ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ یہ جوروزے عیدالفطر کے فوراً بعد رکھ لئے جا کیں ،

سکن اگرفورأ ندر کھ کیس تو شوال کے مہینے کے اندر اندر پورے کرلیں۔

ماه شوال اورامورخير

ای شوال کے مہینے میں حصرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنبا کا حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا اور اس مہینے میں حصرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنبا کی رشتی ہوئی۔ لہذا اس ماہ میں برکتوں کے بہت سارے اسباب جمع عمر۔

### ماه ذيقعده كي فضيلت

ای طرح ذیقعدہ کا اگل مہینہ بھی ''اشرائی '' بیں شامل ہے، حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مدینہ طیب کے قیام کے دوران حج کے علاوہ چار عمرے ادا فرمائے، یہ چاروں عمرے ذیقعدہ کے مہینے میں ادا

#### فرمائے۔اس لحاظ ہے بھی اس ماہ کو تقتریں حاصل ہے۔ ماہ ذیقتعدہ منحوس نہیں

جارے معاشرے میں'' ذیقعدہ'' کے مبینے کو جومنحوں سمجھا جاتا ہے اور

ال كو فالى كامبيدكها جاتا بينى يرمبيد بربكت عالى ب، چنانچاس

ماہ میں نکاح اور شادی نہیں کرتے اور کوئی خوشی کی تقریب نہیں کرتے ، یہ سب فغولیات اور تو ہم پرتی ہے، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں۔ ہمرحال! میہ

مینے فج کے مینے ہیں، اس لئے خیال ہوا کہ آج فج کے بارے میں تھوڑا

سابیان ہوجائے۔ ۔

## حج اسلام کا اہم رکن ہے

یہ نج اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اسلام کے جار ارکان میں یعنی نماز، روزہ، زکزۃ، نج، ان جاروں ارکان پر اسلام کی بنیاد

-

الله تعالى في النيخ بندول كى لئى عبادت كى جو مختلف طريقة تجويز فرمائ ميں، ان ميں سے مرطريقة فرالى شان ركھتا ہے، مثلاً نمازكى الگ شان ہے، روزه كى ايك الگ شان ہے، زكوة كى الگ شان ہے، قى كى الگ شان

عبادات کی نین اقسام

عام طور پرعبادتوں کو تمن حقول پرتقتيم كيا جاتا ہے، ايك "عبادات

بددیہ 'جوانسان کے بدن سے تعلق رکھتی ہیں اور بدن کے ذریعہ ان کی ادائیں ، ہوتی ہے، جیسے نماز بدنی عبادت ہے۔ دوسری ''عبادات مالیہ''جس میں بدن کو وظل نہیں ہوتا بلکداس میں یہنے خرج ہوتے ہیں، جیسے زکو ۃ اور قربانی۔

تیری عبادات وہ بیں جو بدنی بھی بیں اور مالی بھی بیں، ان کے اوا کرنے میں انسان کے بدن کو بھی دخل ہوتا ہے، جسے ج کی عبادت میں انسان کا بدن بھی خرج بوتا ہے اور اس کی عبادت میں انسان کا بدن بھی خرج ہوتا ہے، اس لنے سے عبادت بدن اور مال دونوں سے مرکب کا مال بھی خرج ہوتا ہے، اس لنے سے عبادت بدن اور مال دونوں سے مرکب ہے۔ اور اس ج کی عبادت میں عاشقانہ شان پائی جاتی ہے، کیونکہ ج میں اللہ تعالیٰ نے ایک ان رکھ ہیں جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے عشق و محبت کا اظہار ہوتا ہے۔

#### إحرام كامطلب

جب یہ جج کی عبادت شردع ہوتی ہے تو سب سے پہلے احرام باندھا جاتا ہے۔ عام طور پر لوگ یہ ججھتے ہیں کہ یہ چاور یں باندھنا ہی احرام ہے، حالانکہ محض ان چاوروں کا نام احرام نہیں بلکہ''اجرام'' کے معنی ہیں'' بہت ی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا'' جب انسان جج یا عمرہ کی نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر بہت می چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ مثلاً سلا ہوا کپڑا پہنا حرام ، خوشبولگانا حرام ، جم کے کی بھی جھے کے بال کا ناحرام ، ناخن کا شاحرام اورائی بیوی کے ساتھ جائز نفسانی خواہشات پوری کرنا حرام ۔ ای وجہ ہے اس کا نام''احرام' رکھا گیا ہے۔

#### اے اللہ! میں حاضر ہوں

اور جب انسان فَح ياعمره كى نيت كرك يتلبيه برُ عتاب:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ - لَبَّيْكَ لاَ شَوِيْكَ
لاَ شَوِيْكَ الْخَمُدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ
وَالْمُلُكَ - لاَ شَوِيْكَ لَكَ -

جس كمعنى يه بين كراب الله! بين حاضر بون، كون حاضر بون؟ الى كَ كَد جب حضرت ابرابيم عليه السلام في بيت الله شريف كي تقير فرمائي تو الى وقت الله تعالى في ان كوتكم فرمايا كه:

وَ اَذِنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَا تُوكَ رِجَالاً وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَّا يُمُنَ مِنْ كُلِّ فَجِّ عَمِيْقٍ - كُلِّ ضَامِرٍ يَّا يَمُنَ مِنْ كُلِّ فَجِّ عَمِيْقٍ - (حرة أَنُّ آيت ٢٤)

اے ابراہیم! لوگوں میں سے اعلان فرما دیں کہ وہ اس بیت اللہ کے جج کے لئے

آئیں، پیدل آئیں اور سوار ہوکر آئیں، دور دراز ہے اور دنیا کے چپ چپ

ہے یہاں پہنچیں۔ چنا نچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پہاڑ پر چڑھ کر سے
اعلان فرمایا تھا کہ اے لوگو! بیاللہ کا گھر ہے، اللہ کی عبادت کے لئے یہاں آؤ۔

بیا علان آپ نے پانچ ہزار سال پہلے کیا تھا، آج جب کوئی عمرہ کرنے والا یا جج

کرنے والا جج یا عمرہ کا ارادہ کرتا ہے تو وہ در حقیقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ
علیہ السلام کے اعلان کا جواب دیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ:

ملیہ السلام کے اعلان کا جواب دیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ:

اے اللہ! میں حاضر ہوں اور بار بار حاضر ہوں۔ اور جس دتت بندہ نے یہ کہدیا کہ میں حاضر ہوں، بس ای دفت سے احرام کی پابندیاں شروع ہوگئیں، چنانچہ اب وہ سلا ہوا کپڑ انہیں بہن سکتا، خوشبونییں لگا سکتا، بال نہیں کا ٹ سکتا، ناخن نہیں کا ش سکتا اور اپنی جائز نفسانی خوابشات بھی پوری نہیں کرسکتا۔

## احرام كفن يادولاتا ب

گویا اللہ جل شانہ کی پکار پر ایک عاشق بندے نے اپنے پروردگار کے عشق میں دنیا کی آ سائش اور راحتیں سب چھوڑ دیں، اب تک وہ سلے ہوئے کپڑے پہنا ہوا تھا، وہ سب اتارو ہے، اب وہ دو چادریں بہنا ہوا ہے جوا ہے اس کے کفن کی یاد دلا رہی جی کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب تو دنیا ہے رخصت ہورہا ہوگا تو اس وقت تیرا کبی لباس ہوگا، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے سر ماید دار ہو، چاہے فقیر ہو، سب آج دو جادر پہنے ہوئے جی اور انسانی مساوات کا ایک منظر چش کر رہے ہیں، جس شخص کو دیکھو وہ آج دو چادروں ملہوں نظر آر رہا ہے۔

### " طواف" ایک لذیذ عبادت

پھر دہاں بیت اللہ کے پاس پنٹی کر بیت اللہ کا طواف کررہے ہیں، اس ''طواف'' میں ایک عاشقانہ شان ہے، جس طرح ایک عاشق اپنے محبوب کے گھر کے گرد چکر لگاتا ہے، ای طرح ہے اللہ کا بندہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ اور یہ چکر لگانا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ اس طواف میں ایک ایک قدم پرایک ایک گنده معاف ہورہا ہے اور ایک ایک ورجہ بلند ہورہا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالی نے طواف کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے وہ میری اس؟ بات کی تصدیق کریں گے کہ شایدروئے زمین پرطواف سے زیادہ لذیذ مباوت کوئی اور شہور

#### اظهارمحبت كےمختلف انداز

انسان کی فطرت یہ جا ہتی ہے کہ وہ اپنے مالک کے ساتھ عشق ومحبت کا ا ظہار کرے، اس کے گھر کا چکر لگائے ، اس کے دروازے کو جوے اور اس ے لیٹ جائے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اس تقاضے کی سمیل کے مارے اسباب اس بیت اللہ میں جمع فرما دیے ہیں۔ جب آ پ کسی ہے محبت كرتے ہيں تو آ پ كا دل جا ہتا ہے كماس كو گلے لگاؤں، اس كے ياس رہوں، اب الله تعالى سے مجت تو بے ليكن اس كو كلے سے منبين لكا سكتے ، براه راست الله تعالی کی قدم بوی نہیں کر مکتے ، اس لئے اللہ تعالی نے فر مایا کہ اے میرے بندو! تم بیکام براہ راست تونہیں کر سکتے ،اس لئے تم ایسا کرو کہ بہ میرا گھر ہے ، تم اس گھر کے چکر لگاؤ اوراس کے اندر میں نے ایک حجراسود رکھ دیا ہے ہتم اس حجراسود کو چومو، بهتمهارا حجراسود کو چومنا بهتمهار ےعشق ومحبت کا اظہار ہوگا اور اگر جھے سے لیٹنے کو دل جا ہتا ہے تو میرے اس گھر کے دروازے اور حجر اسود کے ورمیان جو دیوار ہے جس کوملتزم کہتے ہیں، اس دیوار سے لیٹ جاؤ اور یہاں لیٹ کرتم جو کچھ بھے ہے ما تکو کے میرا دعدہ ہے کہ میں تمہیں دوں گا۔ یہ عاشقانہ شان الله تعالیٰ نے اس حج کی عبادت میں رکھی ہے، آ دمی کواینے جذبات کے

#### اظہار کا اس سے بہتر موقع کہیں اور نہیں مل سکتا جیسا و ہاں موقع ملتا ہے۔ .

## دین اسلام می*ن انسانی فطرت کا خیا*ل

ہمارے دین اسلام کی بھی عجیب شان ہے کہ ایک طرف بُت پرتی کو منع کر دیا اور اس کو شرک اور ترام قرار دیدیا اور یہ ببدیا کہ جو شخص بُت پرتی کرے گا وہ اسلام کے دائر ہے ہے خارج ہے، اس لئے کہ یہ بُت تو ہے جان پھر ہیں، ندان کے اندر نقع پہنچانے کی صلاحیت ہے اور ند بی نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے، لیکن دوسری طرف چونکہ انسان کی فطرت میں ہے بات وافل ہے کہ وہ اپنے مجبوب کے ساتھ اپنی مجت کا اظہار کرے، اس محبت کے اظہار کے لئے اللہ تعالی نے بیت اللہ کو ایک نشان بنا دیا اور ساتھ میں سے بتا دیا کہ بیت اللہ کی ذات میں پھی نہیں رکھا، لیکن چونکہ ہم نے اس کو اپنی طرف منسوب بیت اللہ کی ذات میں پھی نہیں رکھا، لیکن چونکہ ہم نے اس کو اپنی طرف منسوب تاکہ تمہارے جذبات کی تسکین ہو جائے، اب نسبت کے بعد اس گھر کے چکر لگا اور اس پھر کو جومنا عمادت ہے۔

### حضرت عمر فاروق ؓ کا حجراسودے خطاب

ای وجہ ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ج کے لئے تشریف لے تشریف لے اس ججراسود میں اللہ تعالیٰ عنہ جب ج کے لئے تشریف لے گئے اور ججراسود کے پاس جائے ہوں کہ تو ایک پھر کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ججراسود! میں جانتا ہوں کہ تو ایک پھر ہے، نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے، اگر میں نے رسول اللہ

صلی الله علیه وسلم کو بوسه دیتے ہوئے نه دیکھا ہوتاتو میں تجھے بوسه نه دیتا۔ چونکه الله تعالیٰ نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ذریعہ پیست جاری فرما دی، اس لئے اس کا چومنا ادر بوسد وینا عبادت بن گیا۔

#### ہرے ستونوں کے درمیان دوڑ نا

طواف کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگائے جا رہے ہیں اور جب سرخ ستون کے پاس پنتج تو دوڑ نا شروع کر دیا، جے دیکھو دوڑ اجا رہا ہے، بھا گا جا رہا ہے، ایسحے خاصے بجیدہ آ دمی، پڑھے تکھے، تعلیم یافت، جن کو بھی بھاگ کر چلنے کی عادت نہیں، گر ہرا کے دوڑ اجا رہا ہے، چاہے بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہو، یہ کیا ہے؟ یہ اس لئے دوڑ اجا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت قرار دیا ہے۔ حضرت ہاجرہ علیما السلام نے یہاں دوڑ لگائی تھی، اللہ تعالیٰ کو ان کی بیادا آئی پیند آئی کہ قیام قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لئے یہ ضروری قرار دیدیا کہ جو جج کرنے آنے والے تمام مسلمانوں کے لئے یہ ضروری قرار دیدیا کہ جو جج کرنے آنے کا، وہ صفا مردہ کے درمیان چکر نگائے گا اور دوڑ ہےگا۔

## اب مسجد حرام کو چھوڑ دو

جب ۸رزی الحجہ کی تاریخ آگئی تو اب میسیم آیا کہ مجدحرام کو چھوڑ دو اور منی میں جاکر پائچ نمازیں اداکر وہ حالانکہ اطمینان سے مکہ میں رہ رہے تھے اور معجد حرام میں نمازیں اداکر رہے تھے جہاں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابرٹل رہا تھا، کیکن اب میسیم آگیا کہ اب مکہ سے نکل جا دَاور منی میں جاکر قیام کرواور پانچ نمازیں وہاں اداکرو۔ کیوں؟ اس تھم کے ذریعہ سے بتلانامقصود ہے کہ نہ مجدحرام میں اپنی ذات کے اعتبار سے بچھ رکھا ہے اور نہ بیت اللہ میں اپنی ذات کے اعتبار سے بچھ رکھا ہے، جو بچھ ہے وہ بھارے تکم میں ہے، جب بک بھاراتکم تھا کہ مکہ مرسم میں رہو، اس وقت بک مجدحرام میں ایک نماز کا تواب ایک لاکھ نمازوں کے برابرال رہا تھا اور اب بھاراتکم ہیہ ہے کہ یہاں سے جاؤ تو اب اس کے لئے یہاں رہنا جائز نہیں۔

#### اب عرفات چلے جاؤ

منی کے قیام کے بعد اب ایک جگہیں لے جائیں گے جہال حدثگاہ کی میدان بھیلا ہوا ہے، کوئی مارت نہیں اور کوئی سار نہیں، ایک ون تہیں اور کوئی سار نہیں، ایک ون تہیں یہال گزارنا ہوگا۔ بیدون اس طرح گزارنا کہ ظہرا ورعصر کی نماز ایک ساتھ اوا کر لینا اور پھر اس کے بعد ہے لے کر مغرب تک کھڑے ہوکر ہمیں پکارتے رہنا اور ہمارا ذکر کرتے رہنا، ہم سے وعائیں کرنا اور تلاوت کرنا اور مغرب تک میاں رہنا۔

#### اب مزدلفہ چلے جاؤ

اور عرفات میں تو حمہیں خیمے لگانے کی اجازت تھی، اب بم تمہیں ایسے میدان میں نے جا کیں گانے ہوئی ایسے میدان میں نے جا کیں گے جہال تم خیمہ بھی نہیں لگا گئے ، وہ ہے'' مزدلفہ'' للبذا غروب آ قاب کے بعد مزدلفہ کی طرف روانہ ہوجاؤ اور رات و ہاں گزار د۔

## مغرب کوعشاء کے ساتھ ملا کر پڑھنا

عام ونول میں تو بہ تھم ہے کہ جیسے بی خروب آ فاب ہو جائے تو فورا

مغرب کی نماز ادا کرد ، لیکن آخ بی تکم ہے کہ مزدلفہ جاؤ اور وہاں پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کرو۔ ان احکام کے ذریعہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تک ہم نے کہا تھا کہ مغرب کی نماز جلدی پڑھو، اس وقت تک جلدی پڑھوا تمہارے ذے واجب تھا، اور جب ہم نے کہا کہ تاخیر سے پڑھوتو اب تاخیر سے پڑھوتو اب تاخیر سے پڑھوتو اب تاخیر سے پڑھوتو اب تاخیر سے پڑھا تمہارے نا شروری ہے، لہذا کسی وقت کے اندر کچھے نہیں رکھا جب تک مادا تھم شہو۔

## كنكريال مارناعقل كےخلاف ب

قدم قدم پرائنہ تعالیٰ عام قانونوں کوتو ژکر بندے کو یہ بتارہے ہیں کہ تیرا کام تو ہماری عبادت کرنا اور ہماراتھم ماننا ہے، اور کوئی چیز اپنی ذات میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی جب تک ہمارا تھم نہ ہو۔ اب مزدلفہ ہے پھر واپس منی آ وُ اور تَمِن ون يبال كُرُ ارو، اب يبال تَمِن ون كيول كُرُ ار سِ؟ يبال كيا كام ہے؟ مبال تمبارا کام یہ ہے کہ یبال منل میں تمن سنون میں جن کو جمرات کہا جاتا ہے، ہرآ دی روزانہ تین دن تک ان کوسات سات کنگریاں مارے۔ ذرا اس عمل کوعقل وخرد کی تراز و میں تول کر دیکھوتو ہمل نضول اور برکارنظر آئے گا، گزشتہ سال مجیس لا کومسلمانوں نے حج کیا اور یہ بجیس لا کھانسان تین دن تک مٹی میں بڑے ہوئے ہیں جن بر کروڑوں اور اربوں رویے خرچ ہورہے ہیں اوران میں ہرایک کو بدوھن ہے کہ میں ان جمرات کو سات سات کنگریان ماردن، اجھے خاصے بڑھے لکھے تعلیم یافتہ ،مفول آ دی ہیں،مگر جس کو دیکھووہ نظریاں ڈھونڈ تا پھر رہا ہے اور پھران جمرات کو مار کرخوش ہو رہا ہے کہ میں

نے بیمل پردا کرلیا۔

### ہاراتھم سب پرمقدم ہے

کیا یہ کنگریاں مارنے کاعمل ایسا ہے جس پر اربوں روپیے خرچ کیا جائے؟ بات یہ ہے کہ اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ یہ بتلانا جاہتے ہیں کہ کس کام میں عقل وخرد کی بات نہیں، جب ہمارا حکم آ جائے تو وہی کام جس کوتم ویوا گئی بجے دیے تھے، وہی عقل کا کام بن جاتا ہے، جب ہماراتھم آ گیا کہان پتجروں کو ماروتو تمہارا کام یہ ہے کہ مارو، ای میں تمہارے لئے اجر وثواب ہے، ای عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے درجات بلند کررے ہیں۔ لبندا ہم نے اپنے دلوں میں عقل وخرد کے جو بت تقیر کئے ہوئے ہیں، اس فج کی عبادت کے ذر ریے قدم قدم پر الله تعالی ان بتوں کوتو از رہے ہیں اور سے بتا رہے ہیں کدان بتوں کی کوئی حقیقت نہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا ئنات میں کوئی چیز قابل نیل ہے تو وہ حاراتھم ہے، جب جماراتھم آجائے تو وہ تھم عقل میں آئے تو، عقل میں نہ آئے تو جہمیں اس تھم کے آگے سر جھکانا ہے ادر اس پڑمل کرنا ہ، بورے عج کے اندر بھی تربیت دی جارہی ہے۔

ای وجہ سے حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم نے اس فج کی بوی فضیلت بیان فرمائی کداگرکوئی شخص فج مبرور کر کے آتا ہے تو وہ ایسا گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے جیسے آج وہ اپنے مال کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کا یہ مقام رکھا ہے۔

## ج کس پرفرض ہے؟

سی ج کس پرفرض ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا جوابھی میں نے آپ کے سامنے تلادت کی۔

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اللَّهِ سَبِيلاً

یعیٰ اللہ کے لئے لوگوں پرفرض ہے کہ وہ بیت اللہ کائی کریں اور یہ ہراس فضی پر فرض ہے جو وہاں جانے کی استطاعت اور صلاحیت رکھتا ہو، یعنی اس کے پاس استے پینے ہوں کہ وہ سواری کا انتظام کر سکے فقہاء کرام نے اس کی تشریح میں فرمایا کہ جس کے پاس اشامال ہوکہ اس کے ذریعہ وہ جی پر جاسکے اور وہاں جج کے دوران اپنے کھانے پینے اور رہنے کا انتظام کر سکے اور اپنے چیچے جو اہل وعیال ہیں، واپس آنے تک ان کے کھانے پینے کا انتظام کر سکے الیے محفق پر جی فرض ہوجاتا ہے۔

لیکن آج کل او کوں نے جج کرنے کے لئے اپنے اوپر بہت می شرطیں عاکد کرریکی ہیں جن کی شریعت میں کوئی بنیاد نہیں۔ ان کے بارے میں آئندہ جعدانشاء اللہ تفصیل سے عرض کرونگا۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ





مقام خطاب ، جامع مجدبیت المکرم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۹۲

## بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيَمِ "

# هج میں تاخیر کیوں؟

ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنَهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَنَاتِ أَعُمَالِنَا \_ مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلِّ لَهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَهُ وَأَشْهَدُانُ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشُرِيْكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيَدَنَا وَلَهَيُّنَا وَهَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِيهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُمًا كَثِيرًا. أَمًّا بَعُدُ! فَأَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيْم بشم اللّهِ الرُّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً \_ (مورة ال عمران. آيت 44)

أمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم و نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العالمين حج قرض بوثر يُرور أا واكرين

بزرگان محترم و برادران عزیزا گزشته جدکوای آیت پر بیان کیا تھا، اس
آیت میں اللہ جل شاند نے جی کی فرضیت کا ذکر فربایا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ
ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے لوگوں پر واجب ہے کہ جو محفی بیت اللہ تک جانے کی
استطاعت رکھتا ہو، وہ جی کرے۔ یہ جی ارکان اسلام میں سے چوتھارکن ہے اور
صاحب استطاعت پر اللہ تعالیٰ نے عمر بھر میں ایک مرتبہ فرض قرار دیا ہے۔ اور
جب یہ جی فرض ، و ب بے تو اب تھم یہ ہے کہ اس فریضے کو جلد از جلد اوا کیا
جب یہ جی فرض ، و ب بے تو اب تھم یہ ہے کہ اس فریضے کو جلد از جلد اوا کیا
جائے، بلاوجہ اس نی کومؤ خرکرنا درست نہیں ، کیونکہ انس ن کی موت اور زندگی کا
چھے بھروس نہیں ، اگر جی فرض ، و نے کے بعد اور اورانی بی سے انسان دنیا سے
چلے بھروس نہیں ، اگر جی فرض ، و نے کے بعد اور اورانی بی سے انسان دنیا سے
چلا جائے تو تیہ بہت بڑا فریضہ اس کے ذمے باتی رہ ہو تا ہے ، اس لئے جی فرض

## ہم نے مختلف شرائط عائد کر لی ہیں

لیکن آن کل ہم لوگوں نے ج کرنے کے لئے اپنے اور بہت ی شرطیں عائد کر لی ہیں، بہت ی ایک پابندیاں عائد کر لی ہیں جن کی شریعت میں کوئی اصل نہیں۔ 'بفض لوگ ہے سیجھتے ہیں کہ جب تک ان کے دنیوی مقاصد پورے نہ ہو جا کیں مثلاً جب تک مکان نہ بن جائے یا جب تک بیٹیوں کی شادیاں نہ ہو جا کیں، اس وقت تک جج تہیں کرنا چاہئے۔ یہ خیال بانکل غلط ہے ، بلکہ جب انسان کے پاس اتنا مال ہو جائے کہ اس کے ذریعہ جج ادا کرسکے یا اس کی ملکیت میں سونا اور زیور ہے اور وہ اتنا ہے کہ اگر اس کو وہ فروخت کر دے تو اس کی رقم اتنی وصول ہو جائے گی جس کے ذریعہ جج ادا ہو جائے گی جس کے ذریعہ جج ادا ہو جائے گی جس کے ذریعہ جج ادا ہو جائے گی، جب بھی جج فرض ہو جائے گی جس کے دریعہ اس کوکی جائے گا۔ جن انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔

## حج مال میں برکت کا ذریعہ ہے

البذيه وچنا كه مارے ذمے بہت سارے كام يوں، جميں مكان بنانا هم، جميں مكان بنانا هم، جميں مكان بنانا هم، جميں اپني بيٹيوں يا بيٹوں كى شادى كرنى ہے، اگرير قم جم جج بيں صرف كريں گے تو ان كاموں كے لئے رقم كہاں ہے آئے گى؟ بيسب نفول خيالات اور نفول سوچ ہے، اللہ تعالى نے اس جج كى خاصيت يه ركھى ہے كہ اللہ تعالىٰ كي فاصيت يه ركھى ہے كہ اللہ تعالىٰ ميں كفتل وكرم ہے جج ادا كرنے كے نتیج بيں آج كك كوئى شخص مفلس نہيں مواقر آن كريم كا ارشاد ہے:

### لِيَشْهَدُوا مَنا فِعَ لَهُمْ \_ (سورة الحُجُ أيت ٢٨)

لین ہم نے ج فرض کیا ہے، تا کہ اپنی آئھوں سے وہ فائدے دیکھیں جو ہم نے ان کے لئے ج کے اندر رکھے ہیں۔ ج کے بے شار فائدے ہیں، ان کا احاطہ کرنا بھی ممکن نہیں ہے، ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق

#### من بركت عطافرمادية بين-

## آج تک جج کی وجہ ہے کوئی فقیر نہیں ہوا

رقح بیت اللہ کا سلسلہ بزاروں سال سے جاری ہے، آج تک کوئی ایک انسان بھی ایسانہیں ملے گا جس کے بارے بیں بید کہا جاسکے کہ اس شخص نے چونکہ اپنے بھیے آج پر فرج کر دیے تنے، اس وجہ سے بیمفلس اور فقیر ہوگیا۔ البتہ ایسے بے شارلوگ آپ کو ملیس مے کہ آج کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق بیس برکت عطافر مائی، لہذا بید خیال کے رزق بیس برکت عطافر مائی، لہذا بید خیال بالکل غلط ہے کہ جب تک دنیا کے فلاں فلاں کام سے فارغ نہ ہوجا کیں، اس وقت تک حج نہیں کریں گے۔

## حج کی فرضیت کیلئے مدینہ کا سفرخرچ ہونا بھی ضروری نہیں

چونکہ مدید منورہ کا سفر تج کے ارکان میں سے نہیں ہے اور فرض و داجب بھی نہیں ہے، اگر کوئی فخض کد محرمہ جاکر جج کرلے اور مدید منورہ نہ جائے تو اس کے تج میں کوئی کی واقع نہیں ہوتی۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ مدید منورہ کی حاضری عظیم سعادت ہے، اللہ تعالی ہر مؤمن کو عطا فرمائے اور مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوکر سلام عرض کرنے ک تو فیق عطا فرمائے۔ آمین۔ لہذا چونکہ مدید منورہ کا سفر تج کے ارکان میں سے نہیں ہے، اس لئے فتہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کمی مختص کے پاس استے چیے نہیں کہ وہ مکہ کرمہ جاکر جج تو اوا کرسکتا ہے کین مدید منورہ جانے کے چیم بھیں

ہیں، تب بھی اس کے ذی جے فرض ہے، اس کو چاہئے کہ جے کرکے مکہ مرمہ ہی ہے والیس آ جائے، حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روف اقدس کی حاضری الی عظیم نعت ہے کہ انسان ساری عمراس کی تمنا کرتا رہتا ہے۔ لہذا ہیہ خیال کہ اس جے کوفلال کام ہونے تک مؤ فرکر دیا جائے، یہ خیال درست نہیں۔

# والمدین کو پہلے حج کرانا ضروری نہیں

بعض لوگ یہ بیجھتے ہیں کہ جب تک ہم والدین کو حج نہیں کرا دیں گے، اس وقت مک ہماوا مج کرنا ورست نہیں ہوگا۔ یہ خیال اتنا عام ہوگیا ہے کہ کی لوگوں نے مجھ سے یو چھا کہ میں حج پر جانا جا ہتا ہوں لیکن میرے والدین نے عج نہیں کیا اوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ اگر والدین کے تج سے پہلےتم ج کرنو کے تو تمہارا کج قبول نہیں ہوگا۔ بیمن جہالت کی بات ہے، ہرانسان پر اس کا فریضہ الگ ہے، جیے والدین نے اگر نمازنہیں پڑھی تو بیٹے ہے نماز ساقطنہیں ہوتی، بیٹے ہے اس کی نماز کے بارے میں الگ سوال ہوگا اور مال باپ ہے ان کی نماز وں کے بارے میں الگ سوال ہوگا۔ یہی معاملہ حج کا ہے، اگر مال باب يرج فرض نبيس ب تو كوئى حرج نبيس، اگروه ج يرنبيس مح تو كوئى مات نہیں، کیکن اگر آپ ہر کج فرض ہے تو آپ کے لئے کج پر جانا ضروری ہے اور بیاکوئی ضروری نہیں کہ پہلے والدین کو عج کرائے اور پھرخود کرے ہ ۔سب خیالات غلط ہیں، ہرانیان اللہ تعالی کے نزدیک اینے اعمال کا مکلّف ہے، اس کوایے اعمال کی فکر کرنی جاہے۔

### حج نہ کرنے پر شدید وعید

ہم میں ہے بہت ہے مسلمان ایسے ہیں جو ذاتی ضرور یات اور ذاتی کا موں کی خاطر لیے لیے سنر کرتے ہیں، اور ہات کا سنر کرتے ہیں، اور ہات کی تو فیتی نہیں بوتی کہ اللہ فرانس اور جابان کا سنر کرتے ہیں، لیکن اس بات کی تو فیتی نہیں بوتی کہ اللہ تعالیٰ کے گھر پر حاضہ کی دیدیں، یہ بڑی محروی کی بات ہے۔ بی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لئے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے جو صاحب استطاعت ہوئے کے باوجود کی نہ کرے، چنانچہ آپ نے ایک حدیث میں استطاعت ہوئے کے بغیر مرجائے تو استطاعت ہوئے کے بغیر مرجائے تو استطاعت ہوئی پر وہ فیس کے دوہ یمودی ہوگر مرے یا نصرانی ہوگر مرے ۔ لہذا ہمیں اس کی کوئی پر واہ نہیں کہ وہ یمودی ہوگر مرے یا نصرانی ہوگر مرے ۔ لہذا یہ سمالما انام معولی نہیں ہے کہ انسان اس کی کے فریضے کو ٹاتا رہ اور یہ وقع کے کیل ہے۔

# بیٹیوں کی شادی کے عذرے فج مؤخر کرنا

بعض لوگ یہ بھتے ہیں کہ بیٹیوں کی شادیاں کرنی ہیں، جب تک بیٹیوں
کی شادیاں نہ ہو جا کیں، اس وفت تک جج نہیں کرنا، لہذا پہلے بیٹیوں کی شادی
کریں گے پھر ج کریں گے۔ یہ بھی بیکار بات ہے، یہ بالکل ایسی ہی ہے جیسے
کوئی شخص یہ کہے کہ جب بیٹی کی شادی ہو جائے گی تھاں کے بعد نماز پڑھوں گا۔
بھائی! اللہ تعالی نے جوفریضہ عاکم کیا ہے وہ فریضہ ادا کرنا ہے، وہ کی اور بات
ہرموقو ف تہیں۔

#### جے سے پہلے قرض ادا کریں

البت بچ ایک چیز پر موقوف ہے، وہ یہ کہ اگر کی شخص پر قرضہ ہے تو قرض کو اواکر تا جج پر محتوم ہے۔ قرض کو اواکر نے کی اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت تاکید فرمائی ہے کہ انسان کے اوپر قرض نہیں رہنا چاہئے، جلداز جلد قرض کو اوا کرنا چاہئے۔ اس کے علاوہ لوگوں نے اپنی طرف سے بہت سے کام تج پر مقدم کر رکھے ہیں، مثلاً پہلے میں اپنا مکان بنالوں یا پہلے مکان فریدلوں، یا بہلے مگاری فریدلوں، یہ جا کر جج کرلونگ، اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں۔

## ج كيلئ برهابيكا انظاركرنا

بعض لوگ یہ سوچۃ ہیں کہ جب بڑھاپا آجائے گا تو اس وقت جے

کریں گے، جوائی میں تج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی کرنا تو بوڑھوں کا کام
ہے، جب بوڑھے ہو جائیں گے اور مرنے کا وقت قریب آئے گا تو اس وقت
جی کرلیں گے۔ یاور کھئے! یہ شیطانی دعوکہ ہے، ہر دہ شخص جو بالغ ہو جائے اور
اس کے پاس اتنی استطاعت ہوکہ وہ جی ادا کر سکے تو اس پر جی فرض ہوگیا اور
جب جی فرض ہوگیا تو اب جلداز جلداس فریضے کو انجام دینا واجب ہے، بلا وجہ
تا خیر کرنا جائز نہیں، کیا پہ کہ بڑھا ہے تک وہ زندہ بھی رہے گا یانہیں۔ بلکہ
در حقیقت جی تو جوانی کی عبادت ہے، جوانی میں آدی کے قوئی مضبوط ہوتے
ہیں، وہ تندرست ہوتا ہے، اس وقت وہ جی کی مشقت کو آسانی کے ساتھ
ہیں، وہ تندرست ہوتا ہے، اس وقت وہ جی کی مشقت کو آسانی کے ساتھ

نہیں۔

## مج فرض ادا نہ کرنے کی صورت میں وصیت کردیں

یہاں یہ سند بھی عرض کردوں کہ اگر بالفرض کوئی شخص فی فرض ہوجائے
کے باوجودا پی زندگی میں فی ادانہ کر سکا تو اس پر بیفرض ہے کہ دوا پی زندگی
میں بید دھیت کرنے کہ اگر میں زندگی میں فی فرض ادا نہ کر سکوں تو میرے
مرنے کے بعد میرے ترکے ہے کی کو میری طرف ہے فی بدل کے لئے بھیجا
جائے۔ کیونکہ اگر آپ بید دھیت کر دیں گے تب تو آپ کے دار ثین پر لازم
ہوگا کہ دوآپ کی طرف ہے فی بدل کرائی ورنہیں۔

## ج صرف ایک تهائی مال سے ادا کیا جائیگا

اور وار ثین پر بھی آپ کی طرف ہے تج بدل کرانا اس وقت لازم ہوگا
جب جج کا پوراخر چہ آپ کے پورے ترکے کے ایک تہائی کے اندر آتا ہو۔ شان فرض کریں کہ تج کا خرج ایک لاکھ روپ ہے اور آپ کا ترکہ تین لاکھ روپ بہ اور آپ کا ترکہ تین لاکھ روپ بہ بنتا ہے یا اس ہے زیادہ، تو اس صورت میں بید وصیت نافذ ہوگی اور ورہا، پر لازم ہوگا کہ آپ کی طرف ہے تج بدل کرائیں، لیکن اگر جج کا خرج ایک لاکھ روپ ہے اور آپ کا بورا ترکہ تین لاکھ ہے کم ہے تو اس صورت میں ورہا، پر لازم نہیں ہوگا کہ آپ کی طرف ہے تج بدل ضرور کرائیں، کیونکہ شریعت کا بیا اس جو ہمارے باس مال جو ہمارا اختیار اس مال کو جہ اس مال پر ہمارا اختیار اس کو وقت تک ہے جب تک ہم پر مرض الموت طاری نہیں ہو جاتا،ہم اس مال کو

جس طرح چاہیں استعال کریں،لیکن جیسے ہی مرض الموت شروع ہو جاتا ہے، اس وقت اس مال پر سے ہماراا فتیار ختم ہو جاتا ہے اور یہ مال وارثوں کا ہو جاتا ہے البتہ اس وقت صرف ایک تہائی مال کی صد تک ہمارا اختیار باتی رہ جاتا ہے۔

### تمام عبادات كافديه ايك تهائى سے ادا ہوگا

لبذا اگر ہمارے ذہ نہازیں رہ کی ہیں تو ان نمازوں کا فدیداس ایک تبائی ہے اوا ہوگا، اگر روزے چھوٹ گئے ہیں تو ان روزوں کا فدید بھی ای ایک تھائی ہے اوا ہوگا، اگر زکوۃ باتی رہ گئی ہے تو اس کی اوا نیگی بھی ای ایک تھائی ہے ہوگی، اگر ج رہ گیا ہے تو وہ بھی ای ایک تبائی ہے اوا ہوگا اور ایک تبائی ہے باہر کی وصیت وار توں کے ذمنہ لازم نہیں ہوگی۔ اس لئے زندگی ہیں جائی ہے اوا نہ کا حارے مال ج اوا نہ کا خطر ناک ہے، کیونکہ اگر ہم وصیت بھی کر جا نیم کے ہمارے مال ہے ج اوا کرا ویا جائے لیکن ترکہ اتنا نہ ہوجس کے ایک تبائی ہے ج اوا کرا ویا جائے لیکن ترکہ اتنا نہ ہوجس کے ایک تبائی ہے ج اوا ہو سے تو ان کی اور اکر نالازم نہیں ہوگا، اگر ج کرا دیں تو یان کا جم پر احسان ہوگا اور اگر جج نہ کرا کی تو ان کی آخرت میں کوئی گرفت نہیں ہوگی۔

## ج بدل مرنے والے کے شہرے ہوگا

بعض لوگ مج بدل کراتے وقت بیسوچے ہیں کہ اگر ہم یہاں کراچی سے قج بدل کرائیں کے تو ایک لکو کا خرج ہوگا،اس لئے ہم مکہ عرمہ میں ہی کسی کو چے دیدیں گے، وہ وہیں ہے جج اوا کرلے گا۔ یادر کھے! اس بارے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ شدید مجبوری کے بغیراس طرح جج بدل اوانہیں ہوتا، اگر میں کرا چی ہیں رہتا ہوں اور میرے وہ جے فرض ہے تو اگر میں کی کوا پی طرف ہے جج بدل کے لئے بھیبوں تو وہ بھی کرا چی سے جانا چاہئے، یہ نہیں کرسکنا کہ مکرمہ ہے کی کو چڑے وصورو ہے ہیں تج کرالیا، چوفکہ میں کرا چی میں رہتا ہوں، اس لئے میں سرائی ہوں، اس لئے میں سے بھی ہوں، اس لئے میں سرائی ہوں۔

#### عذر معقول کی وجہ ہے مکہ ہے حج کرانا

یاور بات بالی آدی و نیا ہے چا گیاوراس نے ترکہ بالکل خیم میں چھوڑا، اب اس کے ورتاء نے سوچا کہ اور پھی نیں بوسکتا تو کم از کم اتنا ہو جائے کیس کو گئی کر سے میں ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قبول کر لیس تو کے اشہار سے تو وہ نئے بدل نہیں ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قبول کر لیس تو یاان کا کرم ہے اور نہ :و نے سے میں مورت بہرحال بہتر ہے ۔ لیکن المول اور تانون وہی ہے کہ جس شفس نے فرعہ فی واجب ہے ، نئے بدل والے کو ای شخص کے شہر سے جانا جا ہے ہے۔

## قانونی پابندی عذرہے

آج کل یہ حال ہے کہ فج کرنا اپنے اختیار میں نہیں رہا، کیونکہ فج کرنا اپنے اختیار میں نہیں رہا، کیونکہ فج کرنے پر بہت ساری قانونی اور سرکاری پابندیاں عائد ہیں، مثلاً پہلے ورخواست دو پھر قرید اندازی میں نام آئے وغیرہ لہذا جب کی شخص پر فج

فرض ہوگیا اور اس نے تج پر جانے کی قانونی کوشش کر لی اور پھر بھی نہ جاسکا تو وہ اللہ تعالیٰ کے بیماں معذور ہے، لیکن اپنی طرف سے کوشش کرے اور جج پر جانے کے جنتے قانونی ذرائع ہو سکتے ہیں ان کو اختیار کرے، لیکن آ دی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹے جائے اور جانے کی فکر ہی نہ کرے تو یہ گناہ کی بات ہے۔

## فج کی لذّت مج ادا کرنے ہے معلوم ہوگی

جب آپ ایک مرتبہ فج کر کے آئیں گے تو اس وقت آپ کو پہتا چلے گا کہ اس عباوت میں کیا چاشتی ہے؟ کیسی لذت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس عباوت میں بجیب ہی کیف رکھا ہے۔ ج کے اندرسارے کام مقل کے خلاف ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عباوت میں عشق کی جوشان رکھی ہے، اس کی وجہ ہے اس عباوت کی خاصیت ہے ہے کہ اس کے نتیج میں اللہ تحالیٰ کی مجت، اس کی عظمت، اس کے ساتھ مشق انسان کے دل میں پیدا : و جاتا ہے اور جب و و رقح ہے واپس آتا ہے تو الیا ہو جاتا ہے جیے و و آئی ماں کے بیٹ سے پیدا ہوا۔

# حج نفل کیلئے گناہ کا ارتکاب جا ئزنہیں

اور جب آدمی ایک مرتبہ رج کر کے واپس آتا ہے تو اس کی بیاس اور
نیادہ بڑھ جاتی ہے اور چر بار بار جانے کو دل چاہتا ہے، اللہ تعالی نے بار بار
جانے پرکوئی پابندی بھی نہیں لگائی، فرض تو زندگی میں ایک مرتبہ کیا ہے، لیکن
دوباھ جانے پرکوئی پابندی نہیں ہے، جب بھی موقع ہو، آدی نفلی جج پر جاسکتا
ہے۔ مگر اس میں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہئے کی نفلی عبادتوں کی وجہ سے کی

گناہ کا ارتکاب نہ کرنا پڑے، کیونکہ نفلی عبادت کا تھم ہیہ ہے کہ اگر اس کو نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں اور دوسری طرف گناہ سے بچنا واجب تھا، مثلاً جب تج کی ورخواست دی جاتی ہے تو اس میں بیلکھنا پڑتا ہے کہ میں نے اس سے پہلے جج نہیں کیا، اب آ پ نے نفلی جج کے لئے بیلکھ کردیدیا کہ میں نے اس سے پہلے جج نہیں کیا، بیر آ پ نے جھوٹ ہو لئے کا گناہ کرلیا اور جھوٹ بولنا حرام ہے، جھوٹ کا جھوٹ کا گناہ کرلیا ورجھوٹ بولنا حرام ہے، جھوٹ کا آپ نے نفلی عبادت کے لئے جھوٹ کا گاہ کہ اور کا جھوٹ کا گاہ کہ کوئی عبادت کے لئے جھوٹ کا گاہ کرلیا اور جھوٹ کے ارتکاب کی کوئی

حج كيلية سودي معامله كرنا جائز نهيس

منخانش نہیں، ایسا مجھوٹ بولنا نا جائز اور حرام ہے۔

ای طرح اگراسپانسرشپ کے تحت قج کی درخواست دینی ہوتو اس کے لئے باہر سے ڈرانٹ منگوایا جاتا ہے، بعض لوگ یہاں سے خرید لیتے ہیں جس کے تتیج میں سودی معاملہ کا ارتکاب کرتا پڑتا ہے۔اب جے نفل کے لئے سودی معاملہ کا ارتکاب کرتا پڑتا ہے۔اب جے نفل کے لئے سودی معاملہ کرکے جاتا، شرما اس کی کوئی مخوائش نہیں۔

جج نفل کے بجائے قرض ادا کریں

ای طرح ایک شخص کے ذمے دومروں کا قرض ہے تو قرض کی ادائیگی انسان پرمقدم ہے، اب وہ شخص قرض تو ادائییں کررہا ہے لیکن ہرسال تج پر اجلہا ہے، گویا کہ فرض کام کو چھوڑ کرنفل کام کی طرف جارہا ہے، بیرحرام اور ناجائز

# جج نفل کے بجائے نان دنفقہ ادا کریں

ای طرح ایک شخص خود تو نغلی جج اور نغلی عمرے کرر ہا ہے، جبکہ گھر والوں کواور جن کا نفقہ اس شخص پر واجب ہے ان کو نفقہ کی تنگی ہور ہی ہے، بیسب کام ناجا تز چیں بیافراط ہے۔

بلکہ اگر کی شخص کو میرمحسوں ہو کہ فلاں کام میں اس وقت خرج کی زیادہ ضرورت ہے تو الی صورت می نفلی جی اور نفلی عمرے کے مقابلے میں اس کام پر خرچ کرنا زیادہ یاعث ثواب ہے۔

# حضرت عبدالله بن مبارك كالحج نفل جيوزنا

حضرت عبدالله بن مبارک رحمة الله علیه بڑے او نیخ ورجے کے محکد ثین اور فقہاء میں سے بیں اور صوفی بزرگ بیں، یہ برسال جج کیا کرتے سے ایک مرتباپ قافلے کے ساتھ جج پر جارہ سے تھ ورائے میں ایک بستی کے پاس سے گزر ہوا، بستی کے قریب ایک کوڑے کا ڈھر تھا، ایک بجی بستی مکل کرآئی اور اس کوڑے میں ایک مردار مرغی پڑی ہوئی تھی، اس بجی نے اس مردار مرغی کو اٹھا یا اور جلدی سے ایٹ گھر کی طرف جل گئی۔ حضرت عبدالله بن مبارک رحمة الله علیہ کو دیکھے کر بڑا تعجب ہوا کہ یہ بچی ایک مردار مرغی کو اٹھا کر لے جاری ہے، چنا نچہ آپ نے آ دی بھیج کر اس بچی کو بلوایا کہ تم اس مردار مرغی کو اٹھا کر لے جاری ہے، چنا نچہ آپ نے آ دی بھیج کر اس بچی کو بلوایا کہ تم اس مردار مرغی کو کو کیو کیو اس اٹھا کر لے جاری ہے، چنا نچہ آپ نے آ دی بھیج کر اس بچی کی بلوایا کہ تم اس مردار کے بیات دراصل یہ ہے کہ ہمارے گئی ہو؟ اس بچی نے جواب دیا کہ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے گئر میں کئی روز سے فاقہ ہے اور ہمارے پاس اپنی جان بچانے کا

کوئی راسته اس کے سوانہیں ہے کہ ہم اس مردار مرغی کو کھالیں۔ حضرت عبداللہ این مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر بڑا اثر ہوا اور آپ نے فرمایا کہ ہم قج کا یہ سفر ملتوی کرتے ہیں اور تمام ساتھیوں سے فرمایا کہ اب ہم قج پرنہیں جا کمیں گے، جو پیسہ ہم قح پر خرج کرتے ، وہ پیسہ ہم اس بستی کے لوگوں پر خرج کریں گے، تاکہ ان کی بھوک پیاس اور ان کی فاقد کئی کا سد باب ہو سکے۔

# تمام عبادات میں احتدال اختیار کریں

لہذا ینہیں کے بمیں جج کرنے اور عمرہ کرنے کا شوق ہوگیا ہے، اب ہمیں اپنا یہ شوق پورا کرنا ہے، چاہے اس کے نتیج میں شریعت کے دوسرے تقاضے نظرانداز ہو جا نیں ۔ بلکے شریعت نام ہے توازن کا، کہ جس وقت میں اور جس جگھ میں جو ہم ہے والد ہے، اس مطالبے کو پورا کریں اور یہ دیکھیں کہ اس وقت میں ریادہ وقت میں زیادہ وقت میں زیادہ وقت میں زیادہ میں مصل کے اس وقت میں دیادہ میں مصل کے اس وقت میں زیادہ میں مصل کے اس وقت میں دیادہ میں کہ اس میں کہ اس وقت میں دیادہ میں دیادہ میں دیادہ میں دیادہ میں مصرف کیا ہو میں دیادہ میں دیادہ میں دیارہ دیارہ میں دیارہ میں دیارہ میں دیارہ میں دیارہ میں دیارہ میں دیارہ دیارہ میں دیارہ میں دیا

ضرورت ہے؟ نفلی عبادتوں میں ان باتوں کا لحاظ رکھنا زیادہ ضروری ہے۔

الله تعالی اپنے نفنل وکرم ہے مجھے اور آپ کو جج کے انوار و برکات عطا فرمائے اوراینی رضا کے مطابق اس کو قبول فرمائے ۔ آمین ۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ





مقام خطاب : جامع مجد بیت المکرم گلثن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر؛ ۱۲

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ ''

# محزم اور عاشوراء كى حقيقت

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِناتِ أَعْمَالِنَا ـ مَنْ يَهُدِهِ اللُّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضُلِلُهُ فَلا َ هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُانُ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدُهُ لَاشْرِيْكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا وَنَبِيُّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيْرًا. أَمَّا بَعُدُ! فَأَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّجِيْمِ بسُم اللّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ط إِنَّ عِدَّةَ الشَّهُوُرِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ اللَّهِ يَوْمَ خَلْقَ السَّمُواتِ وَ الْآرُ ضَ مِنْهَا ٓ أَرُبَعَةُ حُرُمٌ.

(سورة التوبة آيت ٣٧)

أمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم و نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّالعالمين

#### حرمت والامهينه

بررگان محتر م اور برادران عزیدا آن محرم کی ساتوی تاریخ ہے اور تین دن کے بعد انشاء اللہ تعالیٰ عاشوراء کا مقدی دن آنے والا ہے۔ یوں تو سال کے بارہ مہینے اور ہر مہینے کے تمیں دن اللہ تعالیٰ کے پیدا کئے ہوئے ہیں، لیکن اللہ جل شائ نے اپنے فضل و کرم سے پورے سال کے بعض ایام کو خصوصی فضیلت عطلوفر مائی ہے اور ان ایام میں کچھ مخصوص احکام مقرر فرمائے ہیں۔ یہ محرم کا مہینہ بھی ایک ایسا مہینہ ہے جس کوقر آن کریم نے حرمت والا مہینہ ترار دیا ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے طاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہتلا دیا کہ چار مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، ان میں سے ایک محرم کا مہینہ ہے۔

#### عاشوراء كاروزه

خاص طور پر محرم کی دسویں تاریخ جس کو عام طور پر''عاشورا ،'' کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہیں''دسوال دن'' یہ دن اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت کا خصوصی طور پر حامل ہے۔ جب تک رمضان کے روز نے فرض نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک''عاشورا ،'' کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا تھا، بعد

فرضیت منسوخ ہوگئی،لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن روزه رکھنے کوسنّت اورمنتحب قرار دیا۔ایک جدیث میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ جل شانہ کی رحمت سے یہ امیدے کہ جو نخص عاشوراء کے دن روز ہ رکھے گا تو اس کے بچیلے ایک سال کے <sup>ع</sup>ناہوں کا

کفارہ ہو جائے گا۔ عاشوراء کے روزے کی اتنی بڑی فضیلت آپ نے بیان فرمائی۔

'یوم عاشوراء'' ایک مقدّس دن ہے بعض لوگ مستجھتے ہیں کہ عاشوراء کے دن کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس دن میں نبی کرمیم صلّٰی اللّٰہ علیہ وسلم کے مقدس نوا سے حضرت حسین رضی اللّٰہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اس شہادت کے پیش آنے کی وجہ ہے عاشوراء کا دن مقدس اور حرمت والا بن گیا ہے۔ بیہ بات سیحے نبیں، خود حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کے عہد مبارک میں عاشوراء کا دن مقدس دن سمجھا جاتا تھا اور آپ ر اللے نے اس کے بارے میں احکام بیان فرمائے تھے اور قرآن كريم نے بھى اس كى حرمت كا اعلان فرمايا تھا، جبكه حفزت حسين رضى الله تعالیٰ عند کی شہادت کا واقعہ تو حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً ساٹھ سال کے بعد پیش آیا، لہذا یہ بات درست نبیس کہ عاشورا، کی

حرمت اس واقعہ کی وجہ ہے ہے، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شهادت کا اس روز واقع هونا به حضرت حسین رمنی الله تعالی عنه کی مزید نضیلت کی ولیل ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو شہادت کا مرتبداس دن میں عطا فر مایا جو پہلے ہی سے مقدس اور محترم چلا آ رہا تھا۔ بہر حال! میدعاشورا مکا دن ایک مقدس دن ہے۔

### اس دن کی نضیلت کی وجوہات

اس دن کے مقدی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ بی بہتر جانے ہیں، اس دن کو اللہ تعالیٰ نے دومرے دنوں پر کیا فضیلت دی ہے؟ اوراس دن کا کیا مرتبہ رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ بی بہتر جانے ہیں، ہمیں تحقیق میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جب حضرت آ دم علیہ السلام دنیا میں اترے تو وہ عاشوراء کا دن تھا، جب نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد خشکی میں اتری تو وہ عاشوراء کا دن تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اوراس آگ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے گزار بنایا تو وہ عاشوراء کا دن تھا اور تیامت بھی عاشوراء کے دن قائم ہوگ۔ یہ باتیں لوگوں میں مشہور ہیں لیکن ان کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں، کوئی صحیح روایت الی نہیں ہو کہ یہ واقعات عاشوراء کے دن چیش روایت الی نہیں ہوگ ہوگہ یہ واقعات عاشوراء کے دن چیش

# حضرت موی علیه السلام کوفرعون سے نجات ملی

صرف ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت موی علیہ السلام کا مقابلہ فرعون سے ہوا اور پھر حضرت موی علیہ السلام دریا کے کنارے پر پہنچ گئے اور

چھے سے فرعون کا لشکر آگیا تو اللہ تعالی نے اس وقت حضرت موی علیہ السلام کو تھم دیا کہ اپنی المحقی دریا کے پانی پر ماری، اس کے نتیج میں دریا میں بارہ رائے بن گئے اور ان راستوں کے ذریع حضرت موی علیہ السلام کا لشکر دریا کے پار چلا گیا اور جب فرعون دریا کے پاس پنجا اور اس نے دریا میں خشک رائے و کھے تو وہ بھی دریا کے اعمد چلا گیا، لیکن جب فرعون کا پورالشکر دریا کے چھے میں پنجا تو وہ پانی مل گیا اور فرعون اور اس کا پورالشکر غرق ہوگیا۔ یہ واقعہ عاشوراء کے دن چیش آیا، اس کے بارے میں ایک روایت موجود ہے جونبتنا

بہتر روایت ہے، لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے دا قعات ہیں ، ان کے عاشوراء

# فضیلت کے اسباب کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں

کے دن میں ہونے پر کوئی اصل اور بنیا رنہیں۔

جیدا کہ میں نے عرض کیا کہ اس تحقیق میں پڑنے کی ضرورت نہیں کہ
کس وجہ سے اللہ تعالی نے اس دن کو نضیلت بخشی؟ بلکہ یہ سب اللہ جل شانہ
کے بنائے ہوئے ایام ہیں، وہ جس دن کو چاہتے ہیں اپنی رحمتوں اور برکتوں
کے بنائے موئے لئے نتخب فرما لیتے ہیں، وہی اس کی حکمت اور مصلحت کو جانے
دالے ہیں، ہمارے اور آپ کے اوراک سے ماوراء بات ہے، اس لئے اس
بحث میں یڑنے کی ضرورت نہیں۔

### اس روزستت والے کام کریں

البتہ آئی بات ضرور ہے کہ جب اللہ تعالی نے اس دن کو اپنی رحمت اور برکت کے نزول کے لئے منتج کرلیا تو اس کا تقدی ہیے ہے کہ اس دن کو اس کام بیس استعال کیا جائے جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ٹابت ہو ، سنت کے طور پر اس دن کے لئے صرف ایک حکم دیا گیا ہے کہ اس دن روز و رکھا جائے ۔ چنا نچہ ایک حدیث بیس حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن بیس روز و رکھنا گزشتہ ایک سال کے گنا ہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ بس ایس دی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی اس کی تو فیش عطام بیا گئے۔ آبیں کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی اس کی تو فیش عطام برائے ہے۔ آبیں۔

## یہود یوں کی مشابہت سے بچیں

اس میں ایک مسلد اور بھی ہے۔ وہ یہ کہ حضور اقد س سلی القد علیہ دسلم کی حیات طیبہ میں جب بھی عاشوراء کا دن آتا تو آپ علیات روزہ رکھتے ، لیکن وفات سے پہلے جو' عاشوراء' کا دن آیا تو آپ علیات نے عاشوراء کا روزہ رکھا اور ساتھ میں یہ ارشاد فرمایا کہ دس محرم کو ہم مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی روزہ رکھنے کی وجہ وہی تھی کہ اس دن میں چونکہ بی اسرائیل کو اللہ تعالی نے حضرت موئی علیہ السلام کے ذریعہ فرعون سے نجات دی تھی، اس کے شکرانے کے طور پر یہودی اس دن روزہ رکھتے تھے۔ بہر حال! حضور اقدس صلی اللہ علیہ وہم میں

اس دن روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں جس کی وجہ ہے ان کے ساتھ ہلکی میں مشابہت پیدا ہوجاتی ہے، اس لئے اگر ہیں آئندہ سال زندہ رہاتو صرف عاشوراء کا روزہ نہیں رکھوں گا بلکہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، ۹ مرمرم یا ۱۱ مرمرم کا روزہ بھی رکھوں گا تا کہ یہود یوں کے ساتھ متا بہت ختم ہوجائے۔

## ایک کے بجائے دوروزے رکھیں

کین انگلے سال عاشوراء کا دن آنے سے پہلے حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوگیا اور آپ میلی کا اس پڑس کرنے کی نو بت نہیں ہیں۔ لیکن چونکہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے بید بات ارشاد فرمادی تھی، اس لئے صحاب کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجھین نے عاشوراء کے روز سے بیس اس بات کا اہتمام کیا اور ۹ مرحم یا اامرحم کا آیک روزہ اور طاکر رکھا اور اس کو مستحب قرار دیا اور تنہاء عاشوراء کے روزہ رکھنے کو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشیٰ بیس محروہ تنزیمی اور خلاف اولی قرار دیا یا بین اگر کوئی شخص ارشاد کی روشی بیس محروہ تنزیمی اور خلاف اولی قرار دیا یا بین اگر کوئی شخص صرف عاشوراء کا روزہ رکھ لے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا بلکہ اس کو عاشوراء کے دن روزہ کا تو اب لئے گا گئی جونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش دوروز سے دن روزہ کا تو اب لئے گا گئی جونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش دوروز سے ملکم کی خواہش دوروز اور کھنے کی تھی، اس لئے اس خواہش کی شخیل میں بہتر ہے ہے کہ ایک روزہ اور کی طاکم دوروز نے رکھے جا گئی۔

### عبادت میں بھی مشابہت نہ کریں

رسول النه صلى الله عليه وسلم كے اس ارشاد ميں جميں ايك سبق اور ملتا ے، وہ یہ کہ غیرمسلموں کے ساتھ ادنی مشابہت بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پیندنہیں فرمائی، حالانکہ وہ مشاہبت کسی برے اور ناجائز کام میں نہیں تھی، بلکہ ایک عمادت میں مشابہت تھی کہ اس دن جوعبادت وہ کر رہے ہیں، ہم بھی اس دن وی عبادت کر رہے ہیں،لیکن آپ علی نے اس کو بھی پہند نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو دین عطا فرمایا ے، وہ سارے اویان سے متاز ہے اور ان پر فوقیت رکھتا ہے، لہذا ایک مسلمان کا ظاہر و باطن بھی غیرمسلم ہے متاز ہونا جا ہے ، اس کا طرز تمل ، اس کی حال ڈھال، اس کی وضع قطع، اس کا سرایا، اس کے اعمال، اس کے ا خلاق ، اس کی عبادتیں دغیرہ ہر چیز غیرمسلموں سےمتاز ہونی جاہئے۔ چنانچہ احادیث میں بیاحکام جابجاملیں گے جس میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كه غيرمسلمول ـ الك طريقه اختيار كرو، مثلا فرمايا:

خَالَفُوا الْمُشُرِكِيْنِ.

(صحبح بحارى، كتاب اللباس، باب في العمالم)

لیخی مشرکین جواللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرول کوشر کیٹھیراتے ہیں، ان سے اپنا ظاہرو باطن الگ رکھو۔

## مثابہت اختیار کرنے والا انہی میں ہے ہے

جب عبادت کے اندراور بندگی اور نیک کے کام میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت پسندنہیں فرمائی تو دوسرے کاموں میں اگر مسلمان ان کی مشابہت اختیار کریں تو یہ کتنی پُری بات ہوگی۔ اگر میہ مشابہت جان بوجھ کر اس مقصد ہے اختیار کی جائے تا کہ میں ان جیسا نظر آؤں، تو یہ گناہ کمیرہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

مَن تشبه بقوم فهومنهم ـ

(ابوداؤد، كتاب اللياس، بات في لبس الشهرة)

جو تخف کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے، وہ ای قوم کے اندر داخل ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص انگریزوں کا طریقہ اس لئے اختیار کرے تاکہ میں دیکھنے میں انگریز نظر آؤں تو یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن اگر دل میں یہ نیٹ نہیں ہے کہ میں ان جیبا نظر آؤں بلکہ دیے ہی مشابہت اختیار کرلی تو یہ کروہ ضرور ہے۔

# غيرمسلموں کی نقالی چھوڑ دیں

افسوں ہے کہ آج مسلمانوں کو اس حکم کا خیال اور پاس نہیں رہا، اپنے طریقہ کار میں، وضع قطع میں، لباس پوشاک میں، اٹھنے بیٹینے کے انداز میں، کھانے چیئے کے طریقوں میں، زندگی کے ہرکام میں ہم نے غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت اختیار کرلی ہے، ان کی طرح کا لباس پہن رہے ہیں، ان کی زندگی کی طرح اپنی زندگی کا نظام بناتے ہیں، ان کی طرح کیاتے چیتے ہیں،

ان کی طرح بیٹے ہیں، زندگی کے برکام میں ان کی نقالی کوہم نے ایک فیش بنالیا ہے۔ آپ انداز ہ کریں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن روزہ رکھنے میں یہودیوں کے ساتھ مشابہت کو پسندنہیں فرمایا، اس ہے سبتی ملتا ہے کہ ہم نے زندگی کے دوسرے شعبوں میں غیرسلموں کی جو نقالی اختیار کررکھی ہے، خدا کے لئے اس کوچھوڑیں اور جناب رسول الندنسلی اللہ عدیہ وسلم کے طریقوں کی اور سحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عیبم الجمعین کی نقالی کریں، ان لوگوں کی نقالی مت کریں جوروزانہ تمہاری پٹائی کرتے ہیں، جنہوں نے تم رظلم اور استبداد کا شکنے کسا ہوا ہے، جو تهمیں انسانی حقوق دینے کو تارنہیں، ان کی نقالی کر کے آخر تنہیں کیا حاصل ہوگا؟ باں دنیا میں بھی ذکت ہوگ اور آ خرت میں بھی رسوائی :وگی۔ اللہ تعالیٰ برمسلمان کو اس ہے محفوظ رکھے۔ ر آ ڪن \_ عاشوراء کے روز دوسر ہے اعمال ثابت نہیں

بہرحال! اس مشابہت سے بیجتے ہوئے ماشوراء کا روزہ رکھنا برئی فضیلت کا کام ہے۔ ماشوراء کے دن روزہ رکھنے کا تھم تو برخق ہے، لیکن روزہ سے علاوہ عاشوراء کے دن لوگوں نے جواورا عمال اختیار کرر کھے ہیں، ان کی قرآن کریم اور سنت میں کوئی بنیاونہیں۔ مثلاً بعض لوگوں کا خیال سے ہے کہ عاشوراء کے دن کھچڑا بکنا ضروری ہے، اگر کھچڑا نہیں پکایا تو عاشوراء کی فضیلت بی حاصل نہیں ہوگا۔ اس فتم کی کوئی بات نہ تو حضور اقدس صلی اللہ فضیلت بی حاصل نہیں ہوگا۔ اس فتم کی کوئی بات نہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ رسلم نے بیان فر ائی اور نہ بی صحابہ کرائم نے اور تا بعین نے اور بزرگان

دین نے اس بچمل کیا، صدیوں تک اس عمل کا کہیں وجود نہیں ملاً۔

### عاشوراء کے دن گھر والوں پر وسعت کرنا

ہاں ایک ضعیف اور کمزور حدیث ہے، مضبوط حدیث نہیں ہے، اس حدیث بی حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ جو شخص عاشوراء کے دن اپنے گھر والوں پر اور ان لوگوں پر جو اس کے عیال بی بیں، مثلاً اس کے بیوی بیجے، گھر کے ملازم وغیرہ، ان کو عام دنوں کے مقابلے میں عمدہ اورا چھا کھانا کھلآ کے وزکھانے میں وسعت اختیار کرے۔ تو اللہ تعالی اس کی روزی میں برکت عطافر ما کمیں گے۔ یہ حدیث اگر چہ سند کے اعتبار سے مغبوط نہیں ہے کیکن اگر کو کئی ضفا نقہ نہیں، بکہ اللہ تعالی اس کی شہیں ہے لیکن اگر کو کئی ضفا نقہ نہیں، بکہ اللہ تعالی اس

کی رحمت سے امید ہے کہ اس عمل پر جونضیلت بیان کی گئی ہے، وہ انشاءاللہ عاصل ہوگی۔ لہٰذا اس دن گھر والوں پر کھانے میں وسعت کرنی چاہئے، اس کے آگے لوگوں نے جو چیزیں اپنی طرف سے گھڑ لی ہیں، ان کی کوئی اصل اور بناونہیں۔

# گناہ کر کے اپنی جانوں پرظلم مُت کرو

قر آن کریم نے جہاں حرمت والے مہینوں کا ذکر فر مایا ہے، اس جگہ پر ایک عجیب جملہ بیارشاد فرما دیا کہ:

فَلاَ تَظُلِمُوا فِيهِنَّ انْفُسَكُمُ.

(سورة التوبة ،آيت٢٦)

یعنی ان حرمت والے مبینوں میں تم اپنی حانوں برظلم نہ کروئے ہے مراد یہ ہے کہ ان مہینوں میں گناہوں ہے بچو، بدنیات اورمنکرات ہے بچو۔ چونکه الله تعالیٰ تو عالم الغیب میں، جانتے تھے که ان حرمت والے مہینوں میں اوگ اپنی حانوں برظلم کریں گے اور اپنی طرف سے مواوت کے طریقے گیڑ کر ان پڑکمل کرنا شروٹ کردیں گے،اس لئے فرمایا کہ اپنی جانوں برظلم نہ کرو۔ دوسروں کی مجالس میں شرکت مُت کرو

شیعہ حضرات ای مینے میں جو کچی کرتے ہیں، وہ اپنے مسلک کے مطابق کرتے ہیں لیکن بہت ہے اہل سنت حضرات بھی ایسی مجلسوں میں اور تعزیوں میں اور ان کاموں میں شریک ہو جاتے میں جو بدعت اور منکر کی تعریف میں آ جائے 😁 ۔ قرآن کریم نے تو صاف حکم دیدیا کہ ان مہینوں میں ا بنی جانوں پر حکم نہ کرو جگہ ان اوقات کو اللہ تعالیٰ کی عیادت میں اور اس کے ذکر میں اور اس کے لیے روز ہ رکھنے میں اور اس کی طرف رجوع کرنے میں اوراس ہے دنیا ئیں کرنے میں صرف کرو اور ان فضولیات ہے اپنے آپ کو بحاؤ ۔ اللہ تعالیٰ این فضل و کرم ہے اس میننے کی حرمت اور عاشورا ، کی حرمت اورعظمت سے قائد د اٹھانے کی ہم سب کو تو نیق عطا فرمائے اور اپنی رضا کے مطابق اس ون کوگز ارئے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین ۔ وَ آخِرُ دغوانا أن الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ

000



مقام خطاب: جامع مجد بيت المكرّم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عمر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۲

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرُّحِيْمِ "

# کلمہ طیتبہ کے نقاضے اور اللہ والول کی معیت

ٱلْحَمُدُ لِلَهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ مُسْتَغُفِرُهُ وَ مُؤْمِنُ بِهِ وَنَتوكَثُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِن شُرُورٍ الْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَات اَعْمَالِنَا مِن يَهْدِهِ شُرُورٍ الْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَات اَعْمَالِنَا مِن يَهْدِهِ اللّهُ فَلاَ هَادِى لَـهُ اللّهُ فَلاَ هَادِى لَـهُ وَنَشُهَدُانُ لَا إِلَـٰهَ إِلّا اللّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَـهُ وَنَشُهَدُانٌ لَلّا إِلَـٰهَ إِلّا اللّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَـهُ وَنَشُهَدُانٌ سَيِدَنَا وَنَبِيّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً وَنَشُهَدُانً مَنْ مَنْ لَكُهُ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَصَلّمَ تَسْلِيْما كَتَيُوا لَـ اللّهُ وَسَلّمَ تَسْلِيْما كَتَيُوا لَـٰ وَاصْحَابِهِ وَبارِكَ وَسَلّمَ تَسْلِيْما كَتَيُوا لَـهُ اللّهُ وَسَلّمَ تَسْلِيْما كَتَيُوا لَـ

أمَّا بعُدُ!

فَاعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللّهِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللّهِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّعْلِيْمِ اللَّهِ اللَّهَ وَلانا العظيم وصدق رسوله اللبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للهرب العالمين ـ

( سورة التوبة ، أيت ١١٩)

يزرگان محترم اور برادران عزيز!

آج اس مبارک مدرسد می حاضر ہو تراکیک زباند دراز کی دلی تمنا پوری ہو رہی ہے، عرصہ دراز ہے اس مبارک در سگاہ میں حاضری کا شوق تھا اور میرے مخدوم بزرگ منزے مولا نامفتی عبدالشکور صاحب تر ندی دامت برکاتیم العالیہ (اب ان کا انتقال ہو چکا ہے، رحمۃ القدعدیہ) کی زیارت اوران کی صحبت ہے استفادہ کی خوض ہے بار بار یبال آئے کو دل چاہتا تھا، لیکن معروفیات اور مشاخل نے اب تک مبلت ندوی، القد تھ لی کا فضل و کرم ہے کہ آج ہے دیرینہ آرزواس نے وری نہ بالی ہیں حاضری کا میرا اصل مقصد حضرت دامت برکاتیم کی زیارت اوران کے تھم کی تعیل تھی، جب میں یبال حاضری کا ارادہ کر برا تھا تو ذہن میں باکل نہیں تھا کہ ماشا، الند اتنا بزامسلمانوں کا اجتماع موجود را تھا تو ذہن میں باکل خیری کا میرا تھا کا موجود

ہوگا اور ان سے خطاب کرنے کی نوبت آئے گی۔ ببرصورت یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے حضرت مولانا کی زیارت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے استے بڑے مجمع کی بھی زیارت کی تو فیق عطافر مائی جو ضالصتاً اللہ اور اللہ کے رسول سلمی اللہ علیہ وسلم کی محبّت اور اللہ کے دین کی طلب کی خاطر اس صحن میں جمع ہے۔

### ان کاحس ظن سیا ہو جائے

میرے بزرگ حفزت مولانا مشرف علی صاحب تھانوی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطافر مائے اور ان کے فیوض ہے ہمیں مستفید فرمائے، انہوں نے جمھ ناکارہ کے بارے میں جو تعارفی کلمات ارشاد فرمائے، وہ میرے لئے باعث شرم ہیں اور بیان کی شفقت ہے اور کرم فرمائی میں ہے کہ انہوں نے مجھ ناکارہ کے بارے میں ان خیالات کا اظہار فرمایا، میں سوائے اس کے اور کیا عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس حسن ظن کو میرے حق میں سچا فرما دے، آپ حصرات سے بھی ای دُعاکی ورخواست میرے حق میں سچا فرما دے، آپ حصرات سے بھی ای دُعاکی ورخواست

موج رہا تھا کہ اس موقع پر آپ حضرات کی خدمت میں کیا عرض کروں؟ حضرت مفتی عبدالشکور صاحب مظلم العالی سے بھی پوچھا کہ کس موضوع پر بیان کروں؟ مجھ میں نہیں آرہا تھا، یہاں بیٹھنے کے بعد دل میں ایک ہات آنی اور ای کے بارے میں چنو مختفر گذارشات آپ حضرات کی خدمت بات آنی اور ای کے بارے میں چنو مختفر گذارشات آپ حضرات کی خدمت

میں عرض کروں گا۔

# بیالقداورا سکے رسول ﷺ کی محبّت کا متیجہ ہے

میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاء انٹد مسلمانوں کا اتنا بڑا اجتماع ہے کہ چمروں پرمترت کے آثار میں، شوق و ذوقرا کے آثار میں، طلب کے آثار میں۔ بیہ آخر کوں؟

دل میں خیال پیدا ہوا کہ مجھ جیسا ایک ناکار ہمفلس علم یے ممل انسان ان کے سامنے بیٹھا ہے، اکثر حضرات وہ میں کہ جن ہے اس سے پہلے ملا قات کی سعادت حاصل نہیں ہوئی الیکن آخر وہ کما مات ہے کہ اک اُن دیکھا ہخص جس کو پہلے بھی دیکھانہیں، بھی برتانہیں، ایسے شخص کو دیکھنے کے لئے اتنا شوق وذون!اس كى بات سننے كے لئے اتناذون وشون! بير أخركيا بات عي؟ ذبهن میں یہآیا کہ میری حالت تو جو کچھ ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی اصلاح فرمائے۔لیکن جوطلب اور جو ذوق وشوق لے کریہ اللہ کے بندے میدمحمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کے امتی اس صحن کے اندر جمع ہوئے میں، یہ ہم سب کے لئے اتنی بری سعادت اور اتنی بری خوش تصیبی کی مات ہے كداس كابيان الفاظ مے نبيس بوسكتا۔ يدور حقيقت محبّت ب، ايك تخص سے نہیں، ایک ذات ہے نہیں، یہ مخبت ہے اللّٰہ کی اور اللّٰہ کے رسول محمر مصطفیٰ صلی الله عليه وسلم كي ، اس كي خاطر به سب نظارے ديكھنے ميں آتے ہيں اور ميں بيہ نظارے آج بہلی مرتبہ نبیں و کچے رہا ہوں ، اس سے مملے بھی ایسے ایسے مقامات پرد کھیے ہیں جہاں اس کا کوئی تصور بھی انسان کے ذہن میں نہیں آ سکتا۔

### كلم طيتيه نے ہم سب كوملاد يا ہے

اللّٰہ تبارک وتعالیٰ نے دنیا کے بہت سے ملکوں میں حانے کا موقع فراہم فرمایا، ایسے ایسے کفر ستانوں میں جہال کفر کی ظلمت جھائی ہوئی ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے، ایسی ایسی جگہول ر جو ہماری زبان نہیں جانتے، ایک جملہ ہم بوليں تو وہ اس كومجھ نبيں علتے ، وہ اگر كوئى جملہ بوليس تو بم اس كونبيں مجھ كتے ، کیکن ابھی گزشتہ سال مجھے چین جانے کا اتفاق ہوا، آبادی کے لحاظ ہے دنیا کا ۔ ے بڑا ملک ہے اور وہاں ہر کافر اور غیرمسلم آباد ہیں الیکن وہاں ہر اللہ ہے مسلمان بندے بھی ہیں، وہاں جا کر پہلی یار یہ بات تحقیق ہے معلوم ہوئی کہ چین کے اندر ملمانوں کی تعداد کم از کم آٹے کروڑ ہے۔ جب گاؤں اوردیہات میں بداطلاع مبینی کہ پاکتان ہے کچھ ملمان آ رے ہی تو گھنٹوں پہلے ہے دونوں طرف دورویہ قطاریں لگا کرا نظار میں کھڑے ہوگئے ، حالا تکہ برف باری موری تھی، لیکن اس انتظار میں کہ پاکستان سے کچھ مسلمان آئے ہیں ان کو دیکھیں، چتا نجہ جب ہم وہاں پہنچے اور انہوں نے ہمیں ویکھا تو کوئی جملہ وہ ہم ہے نہیں کہہ سکتے تھے اور ہم کوئی جملہ ان سے نہیں کہہ سکتے تھے، کیونکہ وہ جماری زبان نہیں جائے اور ہم ان کی زبان نہیں جائے ، لیکن ایک لفظ الیا ہے جو ہارے دین نے ہمیں مشترک دے دیا ہے، خواہ کوئی زبان انسان بولیّا ہو،اینے دل کی ترجمانی وہ اس لفظ کے ذریعہ کرسکتا ہے، وہ ہے السلام ملیکم ورحمة الله! تو برخض دي يحف كے بعد السلام عليم كا نعره لگا تا اور بيد كهد كراس كى

آ تكھوں ہے آ نسو جارى ہو جاتے ۔ ايك رشتہ الله جارك و تعالىٰ نے ہمارے
درميان پيدا فرماديا، چاہے وہ مشرق كا رہنے والا ہو يا مغرب كا، كوكى زبان بولا ہو، بات كى تبجه ميں آتى ہو يا ندآتى ہو، الى كى معاشرت، الى كى تبذيب
اوراس كى قوميت كچھ بھى ہم ، ليكن جب بيہ بيتہ چل گيا كہ يہ سلمان ہے اوركلمہ
االہ الا اللہ مجر رسول اللہ كے رشتہ ميں ہمارے ساتھ شريك ہے تو الى كے لئے
دل كے اندر محبت كے جذبات الجرنے شروع ہوجاتے ہيں، ہميں اور آپ كو اللہ
تارك و تعالىٰ نے بہت سے رشتوں ميں جوڑا ہے، ان ميں جوسب سے مضبوط
رشتہ ہے كا الہ اللہ محمد رسول اللہ كا رشتہ ۔

# ال رشتے کوکوئی طاقت ختم نہیں کرسکتی

میرا بنگلددیش جانے کا اتفاق ہوا، جو بھی بہرحال پاکستان ہی کا حضہ تھا، مشرقی پاکستان کہلایا کرتا تھا، وہاں لوگوں کے اندر سے بات مشہور ہے کہ جب سے بنگلہ دیش الگ ہوا، اس وقت سے پورے بنگلہ دیش میں ڈھا کہ سے لے کر چٹا گام اور سلبٹ تک کی جگہ اردو سائی نہیں ویتی، اس لئے کہ اردو کا تو تخ مار دیا گیا، بلکہ اردو کا لفظ من کر لوگوں کو غضر آتا ہے کہ ا، دو زبان میں کیوں بات کی گئی؟ بنگلہ زبان میں بات کرویا انگریزی میں۔

جب چنا گام پنچا تو وہاں بیاعلان ہوگیا کہ فلاں میدان میں بیان ہوگا،

چنانچہ وہ میدان بورا بحر گیا، اس مجمع کے اندر میں نے اردو میں بیان کیا۔ اس یں نوگوں کا انداز ہ بیقا کہ کم از کم بچاس ہزارمسلمانوں کا اجتاع تھا اورلوگوں کا کہتا پرتھا کہ بٹکہ دیش ہننے کے بعدا تنا بڑا اجتاع ہم نے نہیں دیکھا،اورلوگول کا کہنا یہ بھی تھا کہ اگر کوئی اتنے بڑے جلے کے اندرار دوزبان میں بیان کرے تو لوگ اس کے خلاف نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں، احتجاج شروع کر دیتے ہیں، لیکن لوگوں نے میری بات اتی محبّت ہے، اتنے پیارے اور اتنے اشتیاق سے تی کہ لوگ جرت زدہ رہ گئے۔ وہاں بھی میں نے سے بات عرض کی کہ ہارے درمیان سرحدیں قائم ہوسکتی ہیں، بولیس اور فوج کے پہرے حاکل ہو کتے ہیں، وریا اور سمندر اور پہاڑوں کے فاصلے حائل ہو سکتے ہیں لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اللہ تعالی نے ہمیں ایک ایسے رشتے میں برو دیا ہے کہ اس کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کرسکتی، اور وہ ہے کلمہ لا البہالا اللہ محمد رسول

# اس کلمہ کے ذریعہ زندگی میں انقلاب آجاتا ہے

یکلہ جس نے ہمیں اور آپ کو جوڑا ہوا ہے، عجیب وغریب چیز ہے،
عجیب وغریب مناظر دکھا تا ہے۔ آپ جانے ہیں کہ یکلہ ایسا ہے کہ انسان کی
زندگی ہیں اس کلے کے پڑھتے ہی اتنا بڑا انقلاب برپا ہوتا ہے کہ اس سے
بڑا نقلاب کوئی ہونہیں سکتا، ایک شخص جواس کلمہ کے پڑھنے سے پہلے کا فرتھا،
کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوگیا، اس کا مطلب ہے ہے کہ جب تک اس شخص نے یکلہ

نہیں پڑھا تھا، روزخ کامستی تھا، اللہ کا مبغوض تھا، دوزخ کامستی تھا، اور اس کلے کو پڑھنے کے بعد ایک لمح کے اندر وہ شخص جنتی بن گیا اور اللہ تبارک و تعالی کا محبوب بن گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

> من قال لا الله الا الله دخل الجنة ـ جو تحض لا الدالا الله كبد \_ بس جنتي بـ

گناہوں کی سزا بھٹنے گا اگر گناہ کے ہیں، گناہوں کی سزا بھٹنے کے بعد
آخرانجام اس کا جنّت ہے۔ گناہ کئے، غلطیاں کیں، کوتاہیاں کیں، اگراس نے
تو بنہیں کی تو سزا لے گی، لیکن سزا لینے کے بعد آخری انجام اسکا جنّت ہے۔ یہ
میری بات نہیں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے کہ اس سے زیادہ سچا
اس کا نئات میں کوئی اور کلام ہونہیں سکتا کہ وہ جنتی ہے، اور کلمہ شریف پڑھئے
کے بعد ایک شخص جنم کے ساتویں طبقے سے نکل کر جنّت الفردوی کے اعلی ترین
طبقے تک پہنچ جاتا ہے۔

### ایک چرواہے کا واقعہ

غزوہ خیبر کا واقعہ یاد آیا، غزوہ خیبر وہ جہاد ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہود یوں کے خلاف حملہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر تشریف لیا ہوا تھا، اور اس کا محاصرہ کیا ہوا تھا، اللہ علیہ کے تھے، خیبر کے قلعے کے باہر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، واس کا محاصرہ کیا ہوا تھا، اس میں کنی ون گزر کئے، لیکن قلعہ ابھی فتح نہیں ہوا تھا۔ اندر سے بہود یوں کا

ایک چروام بابرنکا، وه بحریال چرا رباتها، سیاه فام تفا، کالی رنگت تقی اور کی مبودی نے اس کو بکریاں چرانے کے لئے اپنا نوکر رکھا ہوا تھا، وہ بکریاں حرانے کی غرض ہے خیبر کے قلعے ہے باہر نگلا، تو ویکھا کہ سلمانوں کالشکر بڑا ہوا ہے۔اس نے بدین رکھا تھا کہ محمد رسول اللّٰه سلی اللّٰہ علیہ وسلم حجاز ہے بیباں برحملہ کرنے کے لئے آئے ہیں، یثرب کے بادشاہ ہیں،اس کے دل میں خیال آ یا کہ ذ**را میں بھی دیکھوں ، آ** ج تک میں نے کوئی بادشاہ نہیں دیکھا ، اور دیکھ کے آ وُں **ک**میشرب کا بادشاہ کیسا ہے اور وہ کیا بات کہتا ہے؟ لوگوں سے بوچھا له مركار دوعالم محمر مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم كبال تشریف فرما بین؟ صحابه كرامٌ نے اشارہ کر کے بتادیا کہ فلاں فیمہ کےاندرتشریف رکھتے ہیں۔اوّل تو وہ فیمے کو د کچھ کر ہی جیران رہ گیا، اس کے ذہن میں بہتھا کہ جب یہ بیٹر ب کے با دشاہ ہیں اور جن کی قوت اور طاقت کا ڈ نکا بھا ہوا ہے تو ان کا جو خیمہ ہوگا وہ قالینوں ے مزین ہوگا، اس میں شاندار بردے بڑے ہوئے ہول کے، باہر پہرے دار کھڑے ہوئے بہرہ دے رہے ہوں گے۔ وہاں جاکر دیکھا تو ایک معمولی تھجور کا بنا ہوا خیمہ نظر آ رہا ہے، نہ کوئی چوکیدار ہے نہ کوئی پہر دار ہے، نہ کوئی ہاجب ہے نہ کوئی ہٹو بچو کے نعرے لگانے والا ہے۔ خیروہ ح وایا اندر داخل ہو گیا ، اندر سرکار دو نا م رحمت للعلمین صلی الله غلیه وسلم تشریف فر ما تھے ، اس نے حضور عَلَيْتُ کود <u>ي</u>کھا تو بڑي عجيب وغريب نوراني صورت نظر آ ئي، وه جلوه نظر آ يا تو دل کچھ تھیجنا شروع ہوا، حا کرعرض کیا کہ آ پ ( صلی القد ملیہ وسلم ) یبال ہر کیوں تشریف لا نے بین؟ آپ (صلی الله علیه وسلم) کا پیغام اور آپ (صلی

الله عليه وسلم) کی دعوت کيا ہے؟ 'بي کريم سرور دوعالم محم<sup>مصطف</sup>ي صلی الله عليه وسلم نے فرمایا کدمیری توایک ہی دعوت ہے اور وہ پیر کہ اللہ کے سواکسی کوانیا معبود نہ مانو اور لا الدالا النَّه محمر رسول الله يژه لو، کچه نبي کريم سرور دوعالم صلى الله عليه وسلم کے جلوہ جہاں آ را اور کچھآ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ان دونوں کا طبیعت براثر ہوتا شروع ہوا تو اس نے بوجما: احجما یہ بتایئے کہ اگر میں آپ کی اس وعوت كوقبول كرلول اور لا المهالا الله محمد رسول الله يژه لول تو ميرا انجام كيا موگا؟ آب علی نے فرمایا کہ تمہاراانجام بدموگا کہ تم تمام مسلمانوں کے برابر حقوق حاصل کرلو گے، ہم حمہیں ہینے ہے نگا ئیں گے اور جوایک مسلمان کا حق ے وہی تمبارا بھی حق بوگا۔ اس نے کہا کہ آپ جھے سننے سے لگا کیں گے؟ ساری عمر بھی یہ بات اس کے تصور میں بھی نہیں آئی تھی کہ کوئی سردار یا کوئی بادشاہ یا کوئی سربراہ مجھے گلے لگا سکتا ہے۔اس نے کہا کہ میرا حال تو یہ ہے کہ میں سیاہ فام ہوں، میری رنگت کالی ہے، میرےجسم سے بدیواٹھ رہی ہے، اس حالت میں آپ (صلی الله عليه وسلم) مجھے كيے سينے سے لگا كي كي آپ (صلی الله علیه وسلم) نے فرمایا کہ جبتم بیا بمان قبول کرلو گے تو پھر سب حمہیں سینے ہے لگا نیں گے،تمہار ہے حقوق تمام مسلمانوں کے برابر ہوں گے۔لعض روا بنول میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اتنے بڑے بادشاہ ہوکر مجھ سے نداق کی بات کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ مجھے گلے سے لگا ٹیم ے، نبی کریم سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کے نبیں، میں مذات نبیں کرتا، واقعتذ میں اس دین کا پیغام لے کر آیا ہوں جو کا لے اور گورے، امیر

اور مامور، غریب اور سرمایہ دار کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتا، وہاں تو فضیلت اس کو حاصل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے زیادہ ڈرتا ہواس واسطے تم ہمارے برابر ہو گے اور ہم حمہیں گلے ہے لگا کیں گے۔ اس نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو میں مسلمان ہوتا ہوں۔ پھر اشہدان لا الدالا لللہ واشہدان محمداً رسول الله یر ہر کرمسلمان ہوگیا۔ پھراس نے کہا کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) اب میں مسلمان ہوچکا، اب مجھے بتائے کہ مجھے کہا کرنا ہے؟ میرے ذمہ فرائض كما بن؟ سركار وو عالم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كهتم ايسے وقت ميں سلمان ہوئے ہو کہ نہ تو بہ کوئی نماز کا ونت ہے کہ تمہیں نماز پڑھوائی جائے ، نہ بیرمضان کامہینہ ہے کہتم ہے روز ہ رکھوایا جائے ، نہتمہار ہے پاس مال و دولت ے کہتم ہے زکو ۃ دلوائی حائے۔اس وقت تک حج 🚽 فرض نہیں ہوا تھا۔ وہ حمادتیں جو عام مشہور میں ان کا تو کوئی موقع نہیں، البتہ اس وقت خیبر کے میدان میں ایک عبادت ہور ہی ہے اور بیدوہ عبادت ہے جو کمواروں کے سائے میں انجام دی جاتی ہے، وہ ہے جہاد فی سمبل اللہ، تو آ وَ اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اس جباد میں شامل ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ یا رسول التبصلی اللہ علیہ وسلم! میں جہاد میں شامل تو ہو جا وُں کیکن جہاد میں دونوں با تیںممکن ہیں، بیکھی ممکن ہے کہ اللہ تعالی فتح عطا فرما وے اور یہ بھی ممکن ہے کہ انسان اپنا خون دے کر آئے ، تو اگر میں اس جہاد میں مر گیا اور شہید ہو گیا تو بھر میرا کیا ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که اگرتم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو میں تمہیں بشارت ویتا ہوں اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں سید ھے جنّت الفردوس کے اندر لے جا تھیں گے، تمہارے اس سیاہ جسم کو اللہ تارک و تعالی منورجم بنا دیں گے،نورانی جمم بنا دیں گے، اورتم کہتے ہو کہ میرےجم ہے بد بواٹھ رہی ہے تو القد تبارک وتعالیٰ تمہار ہے جسم کی بد بوکو خوشبو میں تبدیل فرہا دیں گے۔اس نے کہا کہ اگریہ بات ہے تو بس مجھے اور کسی چز کی حاجت نہیں۔وہ جو بکریاں لے کرآیا تخااس کے بارے میں نبی کریم سرورووعالم صلی الله عليه وسلم نے فرمایا کہ بیبکریاں جوتم لے کرآئے ہو، بیکی اور کی ہیں، ان کو یہلے واپس کر کے آؤ۔ اندازہ نگائے! میدان جنگ ہے، دشمن کی بکریاں ہیں، وہ چرواہا رحمن سے بحریاں باہر لے کر آیا ہے، اگر آپ جا ہے تو ان بحر یوں کے رپوڑ کو پکڑ کر مال ننیمت میں شامل فر مالیتے ،لیکن وہ جروابا ان کوبطور امانت لے کرآیا تھا اور امانت کو واپس دلوانا یہ نبی کریم سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سرفبرست تھا، اس واسطے آپ تعلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ پہلے ان مجریوں کو قلعہ کی طرف بھگا ووتا کہ مہشم کے اندر چلی جائیں اور جو مالک ہے اس تک پہنٹے جا 'میں تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحریاں واپس کروا نمیں بھراس کے بعدوہ چرواہا جہاد میں شامل ہو گیا، کمی روز تک جہاد جاری ر با، جب جباد ختم جوا اور نبي كريم سرور دو عالم صلى الله عليه وسلم حسب معمول شہداءاور زخمیوں کا جائزہ لینے کے لئے نکلے تو جہاں بہت ی لاشیں پڑی ہوئی فیں اور متعدد سحار کرائ شہیر ہوئے تھے، دیکھا کدایک لاش پڑی ہوئی ہے، اس کے گرد صحابہ کرائے جمع میں اور آپس میں بیہ مشور ہ کررہے میں کہ بیمس کی لاش ہے؟ اس واسطے کہ سحا بہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو پیتے نہیں تھا کہ یہ کون ہے، پہچانے نہیں تھے۔ آنخضرت سلی الشاعلیہ وسلم تشریف لے گئے، جاکر دیکھا تو یہ وہی اسود غالبی چرواہے کی لاش تھی، نبی کریم سرورد دعالم سلی الشاعلیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ بیشخص بھی بجیب وغریب انسان ہے، بدایسان ہے کہ اس نے اللہ کے لئے کوئی مجدہ نہیں کیا، ایک نماز نہیں پڑھی، اس نے کوئی روزہ نہیں رکھا، اس نے ایک پیداللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، لیکن میری آئکھیں ویکھ رہی ہیں کہ یہ سیدها جنّت الفروس میں پہنچا ہیں کہ یہ سیدها جنّت الفروس میں پہنچا ہے اوراللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہ انجام میں اپنی آئکھوں ہے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہ انجام ساتویں طبقے ہے نکال کر جنّت الفروس کے اعلیٰ ترین طبقے تک پہنچا دیا ہے، ساتویں طبقے ہے نکال کر جنّت الفروس کے اعلیٰ ترین طبقے تک پہنچا دیا ہے، ساتویں طبقے سے نکال کر جنّت الفروس کے اعلیٰ ترین طبقے تک پہنچا دیا ہے، ساتویں طبقے تک پہنچا دیا ہے،

# کلمہ طیتیہ پڑھ لیٹا،معاہدہ کرنا ہے

لیکن سوال میہ ہے کہ بید کلمہ جو اتنا بڑا انقلاب برپا کرتا ہے کہ جو پہلے دھرت سے وہ اب دوست بن گئے ، بدر کے دوست سے وہ وہ میں باپ نے ، بدر کے میدان میں باپ نے بیٹے کے خلاف اور بیٹے نے باپ کے خلاف آلوار اٹھائی ہے اس کلمہ لا اللہ اللہ محمد رسول اللہ کی وجہ ہے، کیا میکوئی منتر ہے یا کوئی جادو ہے کہ یہ منتر پڑ حا اور جادو کے کلمات زبان بان

ہے ادا کئے ادراس کے بعد انسان کے اندر انقلاب بریا ہوگیا۔ ان الفاظ میں کوئی تا ٹیر ہے یا کیا بات ہے؟ حقیقت میں بدکوئی منتر یا جادو باطلسم تشم کے کلمات نہیں، حقیقت میں اس کلمہ کے ذریعہ جو انقلاب ہریا ہوتا ہے یا وہ اس واسطے ہوتا ہے کہ جب میں نے کہدویا کداشہدان لا الله الله میں گواہی ویتا ہو**ں اس بات** کی کہ اس کا تنات میں اللہ کے سوا کو کی معبود نہیں ، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ میں نے ایک معاہدہ کرلیا اور ایک اقرار کرلیا اس بات کا کہ آئندہ حکم مانوں گا تو صرف اللہ کا مانوں گا، اللہ تارک وتعالیٰ کے حکم کے آ گے سر جھکاؤں گا اوراللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کوایٹا معبود قرار نہیں ووں گا،کسی اور کی بات اللہ کے خلاف نہیں مانوں گا۔ بیا یک معاہدہ ہے جوانسان نے کرلیا اور جب الله كوالله قرار ديه ليا اور محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كوالله كارسول مان لیا، جس کےمعنی یہ ہوئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تیارک و تعالیٰ کی طرف ہے جو یفام لے کرآئیں گے، اس کے آگے سرتنکیم خم کر دول گا، جاہے بمجھ میں آئے یا نہ آئے، جائے عقل مانے یا نہ مانے، ول جاہے یا نہ جا ہے، کیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حکم آ گیا تو اس کے بعد پھراس کی سرتانی کرنے کی مجال نہیں ہوگی۔ یہ ہے معاہدہ ، یہ ہے اقرار ، یہ ب بٹاق، یہ ہا اللان اس بات کا کہ آج ہے میں نے اپنی زندگی کو الله اور الله كرسول المن كرض كتابع بناليا انسان جب بياقراركر ليمّا باور مدمعامرہ کرلیتا ہے تو اس دن ہے وہ اللہ تعالیٰ کامحبوب بن جاتا ہے اور اس کی زندگی میں اتنا ہڑا القلاب ہریا ہوجا تا ہے۔

### كلمه طيتبه ك كيا تقاض بين؟

اس ہے پیتہ جانا کہ کلمہ لا البہ الا اللہ محمد رسول اللہ بہمحض کوئی زیاتی ہجنج فرج نہیں ہے کہ زبان ہے کہدلیا اور بات ختم ہوگئی، بلکہ آ پ نے جس وال یہ کلمہ پڑھاہاس دن آ ب نے اپنے آپ کو اللہ اوراللہ کے رسول عظی کے حوالے کر دیا اور اس بات کا دعدہ کرلیا کہ اب میری بچینبیں ملے گی ، اب تو اللہ تبارک وتعالیٰ کے تھم کے تابع زندگی گزاروں گا۔لبذا اس کلمہ لا اللہ الا اللہ کے کچھ نقاضے ہیں کہ زندگی گزارو تو کس طرح گزارہ عمادت کس طرح کرو، لوگوں کے ساتھ معاملات کس طرح کرو، اخلاق تمبارے کیے ہوں، معاشرت تمباری کیسی ہو، زندگی کے ایک ایک شعبے میں ہدایات ہیں جواس کلمے کے دائره کے اندر آتی ہیں، اور وہ بدایات مرکار وو عالم صلی الله علیه وسلم زبان مبارک ہے بھی دے کر گئے ہیں اور اپنے افعال ہے بھی ، اپنی زندگی کی ایک ا یک نقل وحرکت سے اور ایک ایک ادا ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم دین کا طریقہ سکھا کراس دنیا ہےتشریف لے گئے۔اب مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کاعلم حاصل کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اور زندگی اس کے مطابق گزارنے کا نام ہی در حقیقت تقویٰ ب، تقوی کے معنی میں اللہ کا ڈر ، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے اللہ تیارک و تعالیٰ کے حضور معاہدہ تو کرلیا لیکن میں جب آخرت میں باری تعالی **می بارگاہ ی**ں چیش بول تو مجھے شرمندگی اٹھائی بڑے کہ جو معاہدہ میں نے کیا تھا، یس نے اس معاہدہ کو پورانیس کیا، اس بات کا خوف اور اس بات کے ڈرکا نام ہے تقویٰ! تقویٰ حاصل کرنے کا طریقتہ

پورا قر آن کریم اس ہے بھرا ہوا ہے کہ اے ایمان والو! تقویٰ اختیار کرو، سارے دین کا خلاصداس تقویٰ کے اندر آجا تا ہے۔

اور پھر فرمایا کہ:

### وَكُونُوا مَعَ الصَّدِقِيُنَ

الله تبارک و تعالیٰ کا کام بھی مجیب وغریب ہے، کلام اللہ کے عجیب وغریب اعجازات ہیں،ایک جملہ کےاندر باری تعالیٰ جتنا کچھانسان کے کرنے کا کام ہوتا ہے وہ بھی سارے کا سارا بتا دیتے ہیں اور پھراس پر عمل کرنے کا جوطریقتہ ہاوران کا جوآ سان رات ہے وہ بھی اپنی رحت ہے اپنے بندوں کو بتا دیتے جن کہ و سے کرنا تمہارے لئے مشکل ہوگا، ہم تمہیں اس کا راستہ بنائے دیتے ہیں۔فرمایا کہا نے ایمان والو! تقویٰ اختیار کرو۔تقویٰ اختیار کرلیا تو اب اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی، تقویٰ میں جھی کچھ آ گیا، کین سوال پیدا ہوا کہ تقویٰ کیسے اختیار کریں؟ تقویٰ تو برا او نیجا مقام ہے، اس کے لئے بڑے تقاضے ہیں، بوی شرائط ہی، وہ کیسے اختیار کریں، کہاں ہے اختیار کریں؟ اس کا جواب اگلے جملے میں باری تعالیٰ نے دے دیا کہ ویسے تقویٰ اختیار کرنا تمبارے لئے مشکل ہوگالیکن آسان راستہمہیں بتائے دیتے ہیں، وہ یہ ب کہ کونو مع الصادقیں سے لوگوں کے ماتھی بن باؤ، صادقین کے ماتھی بن

جاؤ۔ پچ کے معنی صرف یہی نہیں کہ وہ چ ہو لئے ہوں اور جموث نہ ہو لئے ہوں،

ہلکہ پچ کے معنی سے بیں کہ جو زبان کے پچ، جو بات کے پچ، جو معاملات

کے پچ، جو معاشرت کے پچ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے کئے

ہوئے معاہدے بیں پچ جیں، ان کے ساتھی بن جاؤ اور ان کی صحبت اختیار

کرو، ان کے ماتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کرو، جب اٹھنا بیٹھنا شروع کرو گے تو اللہ

تبارک و تعالیٰ ان کے تقویٰ کی جھلک تمہارے اندر بھی پیدا فرما دیں گے۔ یہ

ہے تقویٰ حاصل کرنے کا طریقہ اور ای طریقہ ہے دین ختی ہوتا چلا آیا ہے،

نی کریم سرکار دوعالم محمر مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم کے وقت ہے لے کر آج تک

جودین آیا ہے وہ سے لوگول کی صحبت ہے آیا، صادقین کی صحبت ہے آیا۔

### صحابہ "فے دین کہاں ہے حاصل کیا؟

سی اللہ مرام رضی اللہ عنبم اجمعین نے وین کہاں سے حاصل کیا؟ کسی بو نیورٹی میں پڑھا؟ کسی کالج میں پڑھا، کوئی سرٹیفلیٹ حاصل کیا؟ کوئی ڈگری لی ایک ہی ہونیورٹی میں پڑھا؟ کوئی سرٹیفلیٹ حاصل کیا؟ کوئی ڈات والا لی ایک ہی ہونیورٹی می وہ سرکار دو عالم محر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسم کی ذات والا صفات میں آپ علیہ کے گئے کی صحبت اٹھائی، اس سے اللہ تبارک وتعالی نے وین کا رنگ چڑھا دیا، ایسا چڑھا یا ایسا چڑھا یا ایسا چڑھا کہ اس اس سے پہلے بھی اس وزمین کی نگاموں نے وین کا ایسا چڑھا ہوا رنگ نداس سے پہلے بھی دیکھا تھا، نداس سے پہلے بھی معلولی دیکھا تھا، نداس سے پہلے بھی معلولی معمولی معمولی معمولی معمولی معمولی معمولی معاطلت کے اویر جان قربان قربان کرنے کے لئے تیار ہوتے تیے، ایک دوسرے معاطلات کے اویر جان قربان کربان کرنے کے لئے تیار ہوتے تیے، ایک دوسرے

کے خون کے بیاے بن جاتے تھے، ایک دوسرے کی جان لینے پر آمادہ ہو جاتے تھے، ان کی نظر میں دنیا اسی بے حقیقت ہوئی اور اسی ذلیل ہوئی اور ایسی خوار ہوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے آگے اور آخرت کے بہود کے آگے ساری دنیا کے خزانوں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔

### حضرت عبیدہ بن جراحؓ کا دنیا ہے اعراض

حفرت غبید و بن جراح رضی الله تعالی عنه کا واقعه یاد آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عبد مبارک میں قیصر و کسریٰ کی بردی بردی سلطنتیں جو اس زمانے کی سپریاور جمی جاتی تحیں (جیسے آج کل روس اور اسریکہ) ان کا غرورالله تبارک و تعالی نے حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کے ماتھوں خاک میں ملادیا۔ عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشام کا گورنرمقرر فر مایا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنه شام کے دورے پرتشریف لے گئے کہ د کیمیں کیا حالات ہیں؟ تو وہاں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے قرمایا کہ میرا دل حابتا ہے کہ میں اہے بھائی کا گھر دیکھوں ، دل میں شاید یہ خیال ہوگا کہ عبیدہ بن جراح مدینے ے آئے میں اور شام کے گورز بن گئے میں، مدینہ منورہ کا علاقہ ہے آ ۔ و گیاه قفا اور اس میں کوئی زر فیزی نہیں تھی، معمولی کھیتی باڑی ہوا کرتی تھی اورشام میں کھیت لبلہا رہے ہیں، زر خیز زمینیں ہیں اور روم کی تبذیب بوری طرح وہاں پر سلط بن ویباں آنے کے بعد کہیں ایسا تونیم کدونیا کی محبت

ان کے دل میں پیدا ہوگئ ہواوراینا کوئی عالی شان گھر بنالیا ہوجس میں بڑے عیش وعشرت کے ساتھ رہتے ہوں۔ ٹایدای نتم کا کچھے خیال حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه کے دل میں پیدا ہوا ہو،حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عند نے فرمایا کدایے بھائی بیٹی عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر دیکھنا جا ہتا ہوں۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالٰی عنہ نے جواب میں کہا کہ امیر الموننین! آ ب یرا گھر دیکھ کرکیا کریں گے، آ ب میرا گھر دیکھیں گے تو آ پ کوشاید آ <sup>تکھی</sup>یں نچوڑ نے کےسوا کوئی فائدہ حاصل نہ ہو۔حضرت فار دق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا دل جا ہتا ہے کہ بھائی کا گھر دیکھوں۔حضرت عبیدہؓ ایک ون ان کواینے ساتھ لے کر چلے، چلتے جارہے ہیں چلتے جارہے ہیں،کہیں گھرنظر بی نہیں س آتا، جب شہر کی آبادی ہے باہر نکلنے لگے تو حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عند نے ہوچھا کہ بھائی! میں تمہارا گھر دیکھنا جا ہتا تھا،تم کہاں لے جا رہے ہو؟ فرمایا امیر الموثنین! میں آپ کو اپنے گھر ہی لے جا رہا ہوں، کبتی ہے نکل گئے تو لے جا کر ایک گھاس پھونس کے جمونپڑے کے سامنے کھڑا كرويا اوركها امير المونين! به ميرا كمر بـ حضرت فاروق اعظم رضي الله تعالى عنہ اس جمونپڑے کے اندر داخل ہوئے ، جاروں طرف نظریں دوڑا کر دیکھنے لگے، کوئی چیز ہی نظر نہیں آتی ، ایک مصلی جھا ہوا ہے ، اس کے سوا پورے اس جھونیزے کے اندر کوئی اور چیز نہیں، یو چھا کہ عبیدہ! تم زندہ کس طرح رہے ہو، بیتمہارے گھر کا سامان کہاں ہے؟ تو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنه آ محے بڑھے بڑھ کرا یک طاق ہے بیالہ اٹھا کر لائے ، دیکھا تو اس پیالے

کے اندریانی بڑا ہوا تھا اور اس میں رونی کے کچھ سو کھے نکڑے بھکے ہوئے تھے اورعرض کیا کدامپر المونین! مجھےا بی مصروفیات اور ذمہ داریوں میں مصروف رہ کرا تنا وقت نہیں ملنا کہ میں کھانا یکا سکوں، اس لئے میں بیر کرتا ہوں کہ ہفتہ مجر کی روٹیاں ایک خاتون ہے چوالیتا ہوں اور وہ ہفتے مجر کی روٹی رکا کر مجھے وے جاتی ہے، میں اس کو اس یا ٹی میں بھگو کر کھالیتنا ہوں، اللہ تعالیٰ کے نضل و کرم ہے زندگی الجیمی ًزر جاتی ہے۔حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یو چھا کہ تمہارا اور سامان؟ کہا کہ اور سامان کیا یا امیر الموشین! یہ سامان اتنا ہے کہ قبرتک پہنچانے کے لئے کافی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھا تو روپڑے اور کہا کہ عبیدہ! اس دنیائے ہم میں سے مرتحض کو بدل دما، کیکن خدا کی قسم تم وہی ہو جو سرکاروو عالم محمر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیانے میں تتھے۔حضرت مبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر الموشین! میں نے تو پہلے بی کہا تھا کہ آپ میرے گھریر جا نیں گے تو آئکھیں نجوڑنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ وہ تخص ہے جوشام کا گورنر تھا، آج اس شام کے اندر جو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیز کلیں تھا،مستقل حار ملک میں، اس شام کے گورنر تھے،عیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں دنیا کے نزانے روزانہ ڈ چیر ہور ہے ہیں، روم کی بزی بزی طاقتیں عبیدہ رمنی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام س کر لرزہ برانلام میں،ان کے دانت کھٹے ہورے میں جیدہ کے نام ہے،اور روم کے محلآت کے خزائے ہزرو جواہر اور زیورات لا کر عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں ڈھیر کئے جارہے ہیں الیکن مبیدہ رمنی القد تعالیٰ عندا ہے ٹھوکر مارکر

ال پھوٹس کے جھونپڑے میں رہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی الله علیه وسلم نے صحابہ کرام رضی الله تعالیٰ عنهم اجتعین کی جو جماعت تیار ک تھی،حقیقت پیہ ہے کہ اس روئے زمین پر ایسی جماعت مل ہی نہیں سکتی، ونیا کواپیا ذلیل اور ایبا خوار کر کے رکھا کہ دنیا کی کوئی حقیقت آ تکھوں میں باقی ر بی بی نہیں تھی ، اس واسطے کہ ہر ونت دل میں بیہ خیال لگا ہوا تھا کہ کسی ونت الله تبارک وتعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، زندگی ہےتو وہ زندگی ہے، یہ چند روزہ زندگی کیا حقیقت رکھتی ہے، پیرحقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحاب كرام الله ك ولول مل جاكزي فرما دى تقى، اى كا نام تقوى ب- يدكبال ب حاصل ہوئی؟ یہ نی کر مم صلی الله علیہ وسلم کی صحبت سے حاصل ہوئی، آپ صلی الله عليه وملم کی صحبت میں چندون جس نے گزار لئے ،اس کے دل میں و نیا کی حقیقت بھی واضح ہوگئی اور آخرت بھی سامنے آگئی ،تو دین اس طریقہ ہے جاتا

## دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظرے پیدا

رسول الله صلى الله عليه وسلم صحاب كرامٌ في محاب كرامٌ سے تابعين في اور تابعين سے الجين سے البعين نے اور تابعين سے آخر دم تك وين اس طرح بھيلا ہے اور بہني ہے ۔ جن كى زندگياں تقوىٰ كے سانچ ميں دھلى ہوتى ميں، جو كلمہ لا الدالا الله محمد رسول الله ك تقاضوں كو جانے اور بجھنے والے ہوتے ميں، ان كى صحبت سے يہ چيز حاصل ہوتى ہے، يہ كتابيں پڑھنے سے نہيں

آئی، یکھن تقریرین لینے سے یا کر لینے سے نہیں آئی، یہ آئی ہے کی اللہ والے کی صحبت میں کچھ وفت گزار نے سے، اس کا طرز عمل ویکھنے سے، اس کی زندگی کی ادا کو پڑھنے سے، اور اس طرح وین کا میر مگ انسان کے اندر شقل ہوتا ہے اور جولوگ یہ جھتے ہیں کہ میں کتا ہیں پڑھ کروین حاصل کرلوگا تو میان کی خام خیالی ہے۔ بالکل سے بات کی ہے ۔

نہ کتابوں سے نہ کا کج سے نہ زر سے پیدا وین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

وین کتاب پڑھ لینے نہیں آتا، لفاظیوں نہیں آتا، بلکہ بزرگوں کی نظر سے اور ان کی محبت سے دین آتا ہے۔ باری تعالی نے فرمایا کہ تقوئ افتیار کرو، تو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سے لوگوں کی اور اللہ والوں کی محبت افتیار کرو، تو اس محبت کے نتیج میں اللہ تارک و تعالی تمہیں بھی متقی بنا دیں گے، تمہارے اندر بھی دور یک پیدا ہو جائے گا۔

# سے اور مقی لوگ کہاں سے لا کیں؟

اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ سے لوگ کہاں سے لا کیں؟ ہر شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں اور ای فہرست میں داخل کرتا ہے کہ میں بھی سے ہوں، میں بھی صادق ہوں اور ای فہرست میں داخل ہوں، بلکہ لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ صاحب آآئ کل تو دھوکہ بازی کا دور ہے، ہر شخص لمبا کرتا پکن کر اور عامد سر پر لگا کراور داڑھی لمبی کرکے کہتا ہے کہ میں بھی صادقین میں داخل ہوں، اقبال نے کہا تھا۔

#### خدا وندا یہ تیرے سادہ دل بندے کدهر جائیں که درویش بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری

یہ حالت نظر آتی ہے تو اب کہاں ہے لائیں وہ صادقین جن کی صحبت انسان کو کیمیا بنا دیتی ہے، وہ کہاں ہے لائیں اللہ والے جن کی ایک نظر ہے انسان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، وہ جنید وہ شبلی رحمہم اللہ جیسے بڑے بڑے ادلیاء کرام اس دود میں کہاں ہے لے کر آئیں، کس طرح ان کی صحبت حاصل کریں، آج کل تو عیار کی کا اور مکاری کا دور ہے۔

#### ہر چیز میں ملاوث

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محد شفع صاحب قد س القد سرہ اس کا
ایک برا عمدہ جواب دیا کرتے تھے، وہ فرمات تھے کہ میاں باوگ یہ کہتے ہیں کہ
آئ کل صاوقین کہاں ہے تلاش کریں؟ ہر جگہ حیاری مکاری کا دور ہے، تو
بات دراصل یہ ہے کہ یہ زمانہ ہے طلاوٹ کا، ہر چیز میں ملاوٹ، تھی
میں ملاوٹ، چینی میں ملاوٹ، آئے میں مادوٹ، دنیا کی ہر چیز میں ملاوٹ، تھی
میہاں تک کہ کہتے ہیں کہ زہر میں بھی ملاوٹ۔ کی نے لطیفہ سنایا کہ ایک شخف
نیاں تک کہ کہتے ہیں کہ زہر میں بھی ملاوٹ۔ کی نے لطیفہ سنایا کہ ایک شخف
نے ہر چیز میں ملاوٹ ویکھی کہ کوئی چیز خالص نہیں ملتی تو عاجز آگیا، اس نے
سوچا کہ میں خورشی کرلوں، اس دنیا میں زندور بہنا فضول ہے جہاں پرکوئی چیز
خالص نہیں ملتی، نہ آٹا خالف طے، نہ چی خالص طے، نہ تھی خالف طے، پھھ

جاتا جائے ہے ۔ چنانچہ وہ بازار ہے زہرخر پد کر لایا اور وہ زہر کھالیا، اب کھا کر جھا ہے انتظار میں کہ اب موت آئے اور تب موت آئے کیکن موت سے کہ آتی بی نبیس،معلوم ہوا کہ زہر بھی خالص نہیں تھا، تو دنیا کی کوئی چیز خالص نہیں، ہر چیز میں ملاوٹ ہے۔حضرت والدصاحب قدس اللّذمرہ فرمایا کرتے تھے کہ و نیا ک ہر چیز میں ملاوٹ ہے تو بھائی آئے میں بھی ملاوث ہے اور برآٹا بھی خالع نہیں ملی کیکن یہ بتاؤ کہ اگر آٹا خالص نہیں ملیا تو کسی نے آٹا کھانا چیوڑ دیا کہصا حسِلآ ٹا تو اب خالص ملتانہیں ،للندا اب آ ٹانہیں کھا ئیں گے ،اب تو بھی کھایا کریں گے، یا تھی اگر خالص نہیں ماتا تو کسی نے تھی کھانا جھوڑ و ما کہ صاحب بھی تو اب خالص ملتانہیں، لبٰذا اب مٹی کا تیل استعمال کریں ھے، کسی نے بھی باو جود اس ملاوث کے دور کے نہآٹا کا کھانا چھوڑا، نہ چینی کھانی حچھوڑی، نہ تھی کھانا چھوڑا، بلکہ تلاش کرتا ہے کہ تھی کوئی دکان پر اچھاملتا ہے اور کوئی بستی میں اچھا ملتا ہے، آ دی بھیج کر وہاں ہے متگواؤ، مٹھائی کونی دکان والا اچھی بنا تا ہ، آٹاکس جگدے اچھا ملتا ہے، وہاں سے جا کر تلاش کرکے لائے گا، ای کو حاصل کرے گا ، ای کو استعال کرے گا۔ تو فرمایا کہ بے شک آٹا تھی چینی کچھ خالص نہیں ملتی ، لیکن تلاش کرنے والے کو آج بھی مل حاتی ہے۔ ای طرح مولوی بھی خالص نبیں ملتا، کیکن تلاش کرنے والے کو آج بھی ال جاتا ہے، اگر کوئی اللہ کا بندہ تلاش کرنا جاہے،طلب کرنا جاہے تو اس کو آج کے دور میں بھی صادقین مل جائم گے، بد كہنا بالكل شيطان كا دھوكد ہے كرآج كے دور ميں صادقین فتم ہو گئے ۔ ارے جب اللہ تبارک وتعالیٰ فر ما رہے ہیں کہتم صادفین

کے ماتھی بن جاؤ، یہ تھم کیا صرف صحابہ کرام کے دور کے ماتھ مخصوص تھا کہ دہ محابہ کرام اس پر عمل کریس محابہ کرام اس پر عمل کریس ، جیبویں صدی بیس آنے والے اس پر عمل نہیں کر سکتے ؟ فلا ہر ہے کہ قرآن کریم کے ہر تھم پر قیامت تک جب تک مسلمان باتی ہیں عمل کرناممکن رہے گا، تو اس کے معنی خود بخو د نکال لوکہ صادقین اس وقت بھی ہیں، ہاں علاش کرنے کی بات ہے، یہیں کہ صاحب ملیا بی نہیں، البندا بیٹے ہیں، عاش کرو گے اور طلب بیدا کرو گے تو ال جائے گا۔

#### جیسی روح و یے فرشتے

حضرت والدصاحب قدس الله سره فرمایا کرتے ہے کہ میاں إا آج کل اوگوں کا حال بیہ ہے کہ خود خواہ کی حالت میں ہوں، گناہ میں، معصیت میں، کبائز میں، فتق و فجور میں جتا ہوں، لیکن اپنے کئے صادقین تااش کریں گے تو معیار سامنے رکھیں کے جنید بغدادی گا اللہ خبدالقادر جیلائی گا اور بایز ید بسطای کا اوبیز ہرے اولیا کرام کھین کے نام من رکھے ہیں کہ صاحب ہمیں تو ایسا صادق چاہے جیسا کہ جنید بغدادی تھے یا شخ عبدالقادر جیلائی تھے۔ حالانکہ اصول یہ ہے کہ جیسی روح و یے خرشے، جیسے تم ہوو ہے ہی تمہارے صلح ہوں کے بتی اور کے بی تمہارے صلح ہوں کے بتی اوگ کا فی ہو سے ہی تمہارے صلح ہوں معیار کے ہوتمہارے لئے بی لوگ کا فی جو سے جیں، جنید و شیلی کے معیار کے نہیں تمہارے لئے بی لوگ کا فی جی ۔

#### مىجد كےمؤذن كى صحبت اختيار كرلو

بلکہ میرے والد ماجد قدی الله مره فرماتے سے کہ میں توقتم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص الله تعالی کی طلب لے کر اپنی مجد کے ان پڑھ مؤذن کی صحبت میں جا کر بیٹے گا۔ اس واسطے کہ وہ مؤذن کم از کم پانچ وقت اللہ کا نام بلند کرتا ہے، اس کی آ واز فضاؤں میں بھیلتی ہے، وہ اللہ کے کام بلند کرتا ہے، اس کی تعجب میں جا کر بیٹے وہ بہیں اس سے بھی فائد و پہنچے گا۔ بی شیطان کا دھوکا ہے کہ صاحب آبیس تو اس معیار کا بزرگ بھی اندان کو دھوکا و بے کی بات ہے، حقیقت میں اور اس معیار کا مصلح جا بنے، یہ انسان کو دھوکا و بے کی بات ہے، حقیقت میں تمہاری اپنی اصلاح کے واسطے تمہارے معیار کے اور تمہاری سطح کے مصلح آج تمہاری اپنی اصلاح کے واسطے تمہارے معیار کے اور تمہاری سطح کے مصلح آج تمہاری اپنی اصلاح کے واسطے تمہارے معیار کے اور تمہاری سطح کے مصلح آج تمہاری اپنی اصلاح کے واسطے تمہارے معیار کے اور تمہاری سطح کے مصلح آج تمہاری اپنی اصلاح کے واسطے تمہارے معیار کے اور تمہاری سطح کے مصلح آج تمہاری وہوو و بیں۔

بھائی بات لبی موئی میں عرض پیکرنا جاہ رباتھا کد دین حاصل کرنے کا اوراس کی تبجہ حاصل کرنے کا اوراس پرتمل کرنے کا طریقہ معلوم کرنے کا کوئی راستہ آج کل کے حالات میں اس کے سوانبیں ہے کہ کسی القدوالے کو اپنا دامن پکڑا دیے ، القد تبارک و تق لی کسی القد دالے کی صحبت مطافر ما دے تو اس کے متجہ میں اللہ تعالیٰ دین عطافر ما دیتے ہیں۔

ہے اتنا بڑا کرم ہے کہ آ ہے اس کاشکر ادا کر ہی نہیں کئے کہ اس بستی میں جو دور ا فمّاد دبستی ہے، کی کے منہ پر کوئی ہات کہنا اچھانہیں ہوتا، مگر ہمارا دین وہ ہے جو بے تکلّف ہے تو اس نے تکلّفی کی وجہ ہے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ہتی کے اندرآ ب اور ہم سب پر یہ بڑافضل فرمایا ہے کہ حضرت مولا نامفتی عبدالشكور صاحب ترندي دامت بركاتهم العاليه كواس ستى كے اندر جھيج ديا، اور انہیں کا یہ نورظہور ہے جوآ ہے اپنی آنکھوں ہے دیکھ رہے جس، یہ مدرسہ، یہ برا اجماع، پیمسلمانوں کے اندر دینی جذبات، پیاذ وق وشوق اور پیاجوش وخروش، ر سب مجھ ایک اللہ والے کے دل کی دھڑ کنوں سے نکلنے والی آ ہوں اور دعاؤں کا نتیجہ ہے، اللہ تارک و تعالیٰ کے فضل و کرم ہے یہ نہت میسّر ہے اور ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ جب تک نعمت میشر رہتی ہے اس کی قدر نہیں پہنچانتے، جب چلی جاتی ہے تو قوم اس کو مریبٹھانے کے لئے تیار، اس کا عرس منانے کے لئے تیار، اس کے مزار پر جاوریں پڑھانے کے لئے تیار، اس کوآ سان پراٹھائے کے لئے تیار، کیکن جب تک وہ نعت موجود ہے قدر تہیں بیجانیں گے، قدر نہیں مانیں گے، ہمیشہ اس میں عیب ہی نظر آتے رہیں گے، تقیدیں ہی کرتے رہیں گے، لہٰذا جہاں کوئی الله والا پیٹے گیا ہو، اس کو بہت ہی غنیمت سمجھ کر اس ہے استفادہ کی کوشش سیجے ۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کو وہ مقام بخشا ہے کہلوگ سفر کر کے آ تھی اورآ کراستفاد و کریں، اللہ تبارک وتعالیٰ نے اس بستی کے اندر آ ہے کو یہ نعمت عظیٰ عطا فرمائی ہوئی ہے۔ میں دور ے آنے واللواؤل تو پھھ آتا جاتا تہیں،

کوئی الجیت نہیں، کوئی صلاحیت نہیں، میں آپ ہے کیا عرض کروں، لیکن اگر
ائی بات آپ حفرات کے ذہن جی بیٹے جائے اور اس نعت کی قدر بہچانے کی
کوشش کرلیں اور اس ہے استفادہ کی کوشش کرلیں تو میں مجھتا ہوں کہ بہت

بڑے بڑے جلسوں اور تقریروں کا خلاصہ اور اس کا فائدہ حاصل ہو گیا، یوں تو
جلنے اور تقریری اور کہنا سنا تو بہت ہوتا رہتا ہے اور عام طور پرلوگ کہتے بھی

میں، سنتے بھی ہیں، لیکن کم از کم اگر دل میں بید داعیہ اور بیشوق پیدا: وجائے
میں، سنتے بھی ہیں، لیکن کم از کم اگر دل میں بید داعیہ اور بیشوق پیدا: وجائے
کہ کی الغہ والے کی صحبت سے استفادہ کرنا ہے تو میں بھتا ہوں کہ اس مجلس کا
فائدہ حاصل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی صحیح فہم عطا
فرمائے، صادقین کی صحبت عطا فرمائے، ان کی محبّت اور ان کی خدمت کے
فرمائے، صادقین کی صحبت عطا فرمائے، ان کی محبّت اور ان کی خدمت کے
فرمائے، صادقین کی صحبت عطا فرمائے، ان کی محبّت اور ان کی خدمت کے
فرمائے، صادقین کی صحبت عطا فرمائے، ان کی محبّت اور ان کی خدمت کے

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ





مقام خطاب : جامع متجدبیت المکزم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۴

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# مسلمانوں برحمله کی صورت میں ہمارا فریضه

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغَفِرُهُ وَ لَوْمِنُ بِهِ وَنَتُوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُورٍ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنُ شُرُورٍ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنُ يَقْدِهِ اللَّهُ فَلاَ شَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلًّ لَمَهُ وَمَنُ يُصُلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَهُ وَأَشُهَدُ أَنَّ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا هَرِيكَ لَهُ وَأَشُهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا هَرِيكَ لَهُ وَأَشُهَدُ أَنَّ سَيِدَنَا وَنَيْئَنَا وَنَيْئَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ وَمُولَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَأَصْحَابِهِ وَبَازَكَ وَسَلَّى الله وَأَصْحَابِهِ وَبَازَكَ وَسَلَّم تَسْلِيمًا كَثِيرًا - أَمَّا بَعُدُا

امريكه كاافغانستان پرحمله

بزرگان محترم اور برادران عزیز! جیها که آپ حضرات موجوده صورت

حال سے واقف ہیں اور اس وقت کسی دوسرے موضوع پر بات کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ اس وقت و نیائے کفر کی طرف سے خاص طور پر امریکہ کی طرف سے تکبیر کا اعلیٰ ترین مظاہرہ ہور ہا ہے، اس نے شاید اپنے بارے میں سیجھ لیا ہے کہ اس کے پاس ندائی آگئی ہے اور وہ ایے متکبرانہ بیانات اور ایک متکبرانہ کا کار دوائیاں اس دھڑ تے کے ساتھ کرر ہا ہے کہ گویا پوری و نیا کی خدائی اس کے تینے میں آگئی ہے۔

## ہاتھی اور چیوٹی کا متابلہ

لیکن اللہ تق لی کی فقررت کے کر شے بھی جیب وخریب ہیں کہ جو ملک اس فقدر ڈرے ہیں ۔
اس فقدر تحبیر کے اندر ڈوبا ہوا ہے اور لوگ اس کے آگ اس فقدر ڈرے ہیں ہوئے ہیں کہ پوری و نیا میں کوئی بھی حق بات کہنے کی جرائت نہیں کر رہا ہے اور دنیا کا طاقت ورزین ملک ہے، وہ و نیا کے کمزور زین ملک پرحملہ آ ار ہے۔ وہ ایک ایسے ملک پرحملہ آ اور ہے۔ کہ اس سے زیادہ کمزور اور اس سے زیادہ بے مرحامان ملک کوئی اور نہیں، اور جس کو و نیا ملک اور حکومت تسمیم کرنے کے لئے بھی تیار نہیں، گویا کہ دونوں کے درمیان ہاتھی اور چیونی کا بھی مقابلہ نہیں جو اس وقت ان دونوں کے درمیان ہاتھی اور چیونی کا بھی مقابلہ نہیں جو اس وقت ان دونوں کے درمیان ہور ہاہے۔

الله كي قدرت كا كرشمه

لیکن اللہ جل شانہ کی قدرت کا کر شمہ ہے کہ آج ایک ہفتہ ہے اس عظیم ترین طاقت کی طرف سے ہول اور میزائلوں کی بارش ہورہی ہے جس کو

سرپاورکہا جاتا ہے اور جو خدائی کا دعویٰ کررہی ہے، یہ بارش اس ملک پر ہورہی ہے جو دنیا کا کمزور ترین ملک ہے، ہررات اور ہرضج بہوں اور میزائلوں کے ذریعہ قیامت تو ڈی جا رہی ہے اور ساری طاقت کا زوراس پرصرف کیا جارہا ہے۔ اس کے تخبر کا تو یہ عالم تھا کہ اس کے خیال میں ایک دو دن کے اندر معالمہ نمٹا دیں مے لیکن اللہ تعالی اپنی قدرت کے کرشے دکھا رہا ہے کہ ایک ہفتہ کی مسلسل بمباری کے باوجود اللہ تعالی کے نفل و کرم سے کوئی ایسا برا مفتہ کی مسلسل بمباری کے باوجود اللہ تعالی کے نفل و کرم سے کوئی ایسا برا نقصان جو ان کے حق میں مہلک ہو، وہ ابھی نہیں تک پہنچا سکے اور بار بار کے اس اعلان کے بعد کہ اب ہم زمین سے حملہ کریں مے لیکن ابھی تک زمین سے حملہ کرنے کی جرائے نہیں ہورہی ہے۔

## الله تعالى كافضل وكرم ويكھئے

میرے ہمائی حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثانی صاحب وامت برکاتہم کے پاس دوروز پہلے کابل سے ایک صاحب کا فون آیا، ہمائی صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ کابل میں مقیم میں اور روزانہ کابل پر بمباری ہورہی ہے، روزانہ میزائلوں کی بارش ہورہی ہے تو وہاں کیا حال ہے؟ جواب میں انہوں نے کہا کہ ہاں کچھ پٹانے ضرور چھوٹے ہیں اور اس سے بعض لوگ زخی اور بعض شہید بھی ہوئے ہیں لیکن الحمدللہ! ہماری طاقت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم

## خدائی الله تعالیٰ کی ہے

ان واقعات کے ذریعہ اللہ تعالی دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ وہ ملک جس کی گردن تکبر اور غرور کی وجہ سے تی ہوئی ہے، سینہ اکرا ہوا ہے، اس نے اپنی ساری تو انا کیاں صرف کر نے کے باوجود اور ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود ایک تک اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکا، اللہ تعالی دکھا رہے ہیں کہ خدائی تیری نہیں ہے، خدائی اللہ تعالی کی ہے۔

## الله تعالیٰ کی مرد دین کی مدد برآ میگی

الله تعالى في قرآن كريم مين بيقانون بيان فرماويا.

إِنْ تَنْصُرُ اللَّهَ يَنْصُرُكُمُ - (سرة مُراآيت ٤)

اگرتم اللہ تعالیٰ کے دین کی مردکرو کے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مددکرے گا۔ لہذا اگر کہیں اللہ تعالیٰ کی نفرت میں کی آجائے یا نفرت نہ ہوتو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی مدونہیں کی، اس لئے اللہ تعالیٰ کی مدونہیں آردی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے کے لئے مسلمان کر بست ہو جا کیس تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ضرور مدد آتی ہے۔

جہادایک عظیم رکن ہے

لبندا آج وین کے اس عظیم رکن کے بارے میں بیان کرنا ہے جس کوہم نے ایک عرصہ دراز سے فراموش کر دیا ہے، وہ ہے'' جہاد'' کا رکن، جس طرح الله تعالیٰ نے نماز، روزہ، جج، زکوۃ ہم پرفرض فرمائے ہیں، ای طرح ایک عظیم فریضہ''جہاؤ' کا فریضہ ہے، یہ وہ فریضہ ہے کہ جاری تقریروں میں، جارے وعظوں میں، ہماری مجلسوں میں عرصہ دراز ہے اس کا بیان چھوٹا ہوا ہے۔

کفارسب مل کرمسلمانوں کو کھانے کیلئے آئیں گے

ایک حدیث میں حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے سحابہ کرائم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فر ہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارے دشمن شہیں جاہ کرنے کے لئے آپس میں ایک دوسرے کواس طرح دعوت دیں گے جس طرح دسم خوان پر کھانے کے لئے دعوت دی جاتی ہے، وہ دوسروں سے کہیں گے کہ آؤ ان پر کھانے کے لئے دعوت دی جاتی ہے، وہ دوسروں سے کہیں گے کہ آؤ ان پر حملہ کریں، آؤ ان کو لوٹیں، آؤ ان کو کھائیں۔حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم کی بید بات صحابہ کرائم کی سجھ میں نہیں آئی، کیونکہ انہوں نے تو کھی آئے موں اور انہوں نے تو کھی آئے مور اور پر غالب نے تو بھی تھا اور انہوں نے تو بید دیکھا تھا کہ صرف اور انہوں نے تو بید دیکھا تھا کہ صرف اور پر غالب نے ادر اللہ تعالی نے ان کو فتح و تھرت سے نوازا، اس لئے آئییں تجب ہونے تھا در انہیں تا کہ دور اور پر غالب نے در اللہ تعالی نے ان کو فتح و تھرت سے نوازا، اس لئے آئییں تجب ہونے

ملمان تکوں کی طرح ہو نگے

لگا کہ دشمن کیے مسلمانوں پر غالب آ جا کیں گے۔

اس لئے سحابہ کرام نے بوچھا کہ یارسول الله صلی الله علیه وسلم! کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ جواب میں حضور اقدس صلی الله طلیه وسلم نے فرمایا کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن وومسلمان سیلاب میں بہنے والے تکوں کی طرح ہو تکے جو کتنی میں تو بے شار ہوتے میں کیکن ان کی اپنی طاقت نہیں ہوتی بلکہ وہ سلاب کی رومیں بہتے چلے جاتے ہیں۔

## مسلمانوں کی ناکامی کے دواسباب

ایک دوسری صدیث میں ہے کہ صحابہ کرام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یو جھا کہ مسلمانوں کی ایس حالت کیوں ہوگ؟ تو جواب میں

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا که میہ حالت اس دجہ سے ہوگ که دنیا کی محیت تم پر غالب آ جائے گی اور تم موت سے ڈرنے لگو کے اور جہاد فی سمیل

محبت م برغالب آ جائے فی اور م موت سے ڈریے لاو سے اور جہاد می میں اللہ کوئرک کردو گے۔ اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ دسلم نے تین

وجوہات بیان فرمائیں،ایک میرکد نیا کی محبت غالب آجائے گی،اپنے مال کی، اینے گھر اولاد کی اور اپنے گھر ہار کی تحبیش غالب آجائیں گی اور پھر ان محبتول

پ کی وجہ ہے تم موت ہے ڈرنے لگو گے کہ کہیں موت نہ آ جائے اور ای موت کے ڈرکی وجہ ہے اللہ تعالیٰ کے رائے میں جہاد کو ترک کر دو گے، اس کے نتیجے

میں سلمانوں کا بید حشر ہوجائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے۔ آہیں۔

#### ترک جہاد کے گناہ میں مبتلا ہیں

ایک عرصہ درواز ہے ہم لوگوں نے جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑا ہوا ہے اور اس ترک جہاد فی سبیل اللہ کے گناہ میں مبتلا ہیں، اس کے نتیج میں بیصورت

مال پیدا ہوئی جو ہمارے سامنے ہے، لیکن اللہ تعالی کے فضل و کرم ہے کچھ اللہ

مال پیدا ہوں جو ہمارے سامے ہے، مین السطان ہے ک و مرم ہے بھاسد کے بندے جہاد کا کام لے کر اٹھے اور انہوں نے میدکام شروع کیا، اب اس وقت اس کا موقع ہے کہ وین کے اس رکن اعظم یعنی جہاد نی سبیل اللہ کے اندر حقد دار منے کی جرمسلمان سعادت حاصل کرے، اس جس حقد دار ننے کا کہا

طریقہ ہے؟ اس کو ذرا تفصیل ہے بھے لینا چاہے۔

### جهاد کی فرضیت کی تفصیل

شربیت کا تھم یہ ہے کہ اگر کس مسلمان ملک پر کوئی غیرمسلم طاقت حملہ کر

دے تو اس ملک کے تمام باشندوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے، لہذا اگر وہاں کا

امیر جہاد کے لئے بلائے تو سب پر جہاد کے لئے نکلنا فرض ہوگا، اور اگر اس

ملک کے لوگ و تمن کے جملے کا مقابلہ کرنے کی طاقت ندر کھتے ہوں تو برابر

والے ملک کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہوجاتا ہے، اگر وہ بھی مقابلے کی طاقت

، ندر کھتے ہوں تو پھران کے برابر والے ملک کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جاتا

ہے، ای طرح بورے عالم اسلام کی طرف بیفر بیفر منتقل ہوتا چا ا جاتا ہے۔

لبذشر بعت کے مندرجہ بالاحكم كى روشى من اگر ديكھا جائے كه جب

افغانستان پرامریکہ نے حملہ کر دیا ہے تو افغانستان کے مسلمانوں پر تو جہاد فرض

ہو چکا ہے، کیکن اگر وہ مقالبے کے لئے کافی نہ ہوں تو افغانستان ہے متصل ہمارے ملک یا کستان والوں پر جہاد فرض ہو جائیگا۔

ا الرحمات با سان دا ول پر جهاد سر الهوجانيا ما الم عوقات م

جہاد کی مختلف صورتیں

''جہاد فی سبیل اللہ'' کے معنی ہیں''اللہ کے رائے میں کوشش کرنا''۔ البتداس کوشش کی مختلف صورتیں ہیں، ایک صورت بدے کہ براہ راست لڑائی میں شولیت اختیار کی جائے ، اس طریقے کو'' قبال فی سبیل اللہ'' کہا جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ'' قبال فی سبیل اللہٰ'' کرنے والوں کو مدد پہنچائی جائے، یہ مدد پہنچانا بھی'' جہاد فی سبیل اللہٰ' میں داخل ہے۔

آئ کی جنگ میں اگر پاکتان کے سارے لوگ افغانستان کی سرحد پر پہنٹی جائیں اور اپنے آپ کولڑائی کے لئے پٹیش کر دیں تو اس سے ان کو فائدہ چہنٹے کے بجائے النے سمائل پیدا ہو جائیں گے، لہذا پاکستان کے رہنے والوں پر جہاداس معنی میں فرض ہے کہ افغانی بھائیوں کی اعانت اور مدد کرنے کا جوطریقہ جس محفی کے اختیار میں ہے، اس کے ذیے ضروری اور واجب ہے کہ وہ اس طریقے کو اختیار کرے اور اس کے ذریعہ مدد پہنچائے، البذا ہر شخص جائزہ لے کہ میں اپنے افغان بھائیوں کی کیا مدد کرسکتا ہوں، پھر جو حضرات ٹریننگ لے کہ میں اپنے افغان بھائیوں کی کیا مدد کرسکتا ہوں، پھر جو حضرات ٹریننگ یافتہ اور تربیت یافتہ میں، وہ افغانی بھائیوں سے رابطہ کریں، اگر ان کوضرورت ہوتو وہ حاکر یا قامد دلزائی میں شریک ہوں۔

#### مالی مدد کے ذریعہ جہاد

اور جوحفزات نریننگ یا فتہ نہیں ہیں، وہ دومرے ذرائع سے مدد کریں،
اس وقت افغان بھائیوں کو پیپیوں کی بھی ضرورت ہے، ان کو اشیاء اور ساز و
سامان کی بھی ضرورت ہے، ان کو اسلحہ کی بھی ضرورت ہے، ان کو دواؤں کی بھی
ضرورت ہے، ان کوطبی المداد کی بھی ضرورت ہے، لہذا جو شخص پیپیوں کے ذریعہ
ان کی مدد کرسکتا ہے، وہ پیپوں کے ذریعہ ان کی مدد کرے۔

#### فنی مدد کے ذرایعہ جہاد

اگر کوئی ڈاکٹر ہے اور وہاں پر علاج کے لئے ڈاکٹر وں کی ضرورت ہے تو وہ اپنی خدمات چیش کرے ، اگر کسی نے ابتدائی طبی امداد کی تربیت لے رکھی ہے تو وہ اپنی خدمات چیش کرے اور بیسب خدمات منظم طریقے پر چیش کریں۔
اگر کوئی ہخض تربیت یافتہ ہے اور وہ براہ راست لڑائی میں شرکت کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ اپنے بیوی بچوں کی دیکھ بھال کی وجہ ہے نہیں جاسکتا ہے تو دوسر المخص اس کے بیوی بچول کی دیکھ بھال کا ذمہ لے کراس کو جہاد کے لئے روانہ کرے ، حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جہاد پر جانے والوں کے لئے سامان تیار کرے وہ بھی مجامد ہے اور جوشخص جہاد پر جانے والوں کے لئے سامان تیار کرے وہ بھی مجامد ہے اور جوشخص جہاد پر جانے والوں کے لئے سامان تیار کرے وہ بھی مجامد ہے اور جوشخص جہاد پر جانے والوں کے گھر کی دیکھ بھال کرے اور ان کی کفالت کرے تو وہ

بھی مجاہر ہے۔

تلم کے ذرایعہ جہاد

اگر کوئی شخص ان کی مدد کے لئے قلم سے کام لے سکتا ہے تو وہ اپنے قلم کو حرکت میں لائے ، اگر کوئی اپنی زبان سے کام لے سکتا ہے تو وہ زبان کو حرکت میں لائے۔

حرام کاموں سے بحیں

مسلمان حکومتی جو غلط رائے پر چل رہی ہیں اور افسوس ہے کہ ہماری عکومت نے بھی غلط فیصلہ کرلیا ہے، تو اب حکومتوں سے میر مطالبہ کریں کہ وہ

افغان بھائیوں کی جمایت کریں، یہ بھی جہاد کا ایک هند ہے، البتہ بیضروری ہے کہ اس احتجاج میں شرقی احکام کی رعایت رکھی جائے، اس میں کوئی کام شریعت کے خلاف نہ : و، تو ڑ بھوڑ کرنا، آگ لگانا، املاک کو نقصان پہنچانا، یہ سب شرط حرام ہیں، جام کام کر کے آ دی جہاد نہیں کرسکتا، لبذا خود بھی ایسے کاموں سے پہنیز نہیں اور اگر کوئی کوجی متوجہ کریں اور اگر کوئی کوئی متوجہ کریں اور اگر کوئی تو بہ تو اس کو اس کے بیٹر ام کام جی متوجہ کریں اور اگر کوئی تو باللہ کوئی جانہ کام کرنے پر اللہ تی کی مون سے تحریم کام جی نقصان پہنچ تو کی کی کو بھی نقصان پہنچ تھا کی مدونس سے تحریم کے بوطریقے تین ان ان اس اور اس اور کی جوطریقے بین بان ان کے اس سے بچھی ہوئے ایک جوطریقے ہیں، ان کے اس سے بچھی ہوئے ایک حضہ ہے۔

ابذا ہے ''ش اپنا ہوں والے کہ میں اسپنے مجانیوں کی 'بیا مدو کرسکتا ہوں اور 'من طرح ' کرسکتا :وں ،اس طرح مدو کی جائے۔

وثمن کے بجائے اللہ ہے ڈرو

بہرطال! ایے موقع پر جیے ہم اس وقت دویا . بی اور ساری است مسلمہ پریشانی کا ندر جالا ہے، اس موقع پر ایک تو قر آن ریم کی بیا یت یاد رکئی جائے:

إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطُنُ يُخَوِّفُ اُولِيَآءَ وَ فَلاَ تَخَافُوهُمُ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمُ مُوْمِنِيْنَ -(حِرة الرَّمَانِ: آ بِ 14) بیٹک بیشیطان ہے جو (شہبیں مرعوب کرنے کے لئے) اپنے دوستوں ( یعنی مہم مذہب کفار ) نے ڈرنے کے مہم مذہب کفار ) نے ڈرنے کے بیمن اگرتم مؤمن ہوتو ان سے ڈرنے کے بیمائے جھے ہے ڈرو۔

ر کاش! آج کی مسلم حکومتیں قرآن کریم کے اس حکم پر ممل کرلیتیں، آج انہوں نے یہ بچھ لیا ہے کہ خدائی امریکہ کے ہاتھ میں آگئی ہے، اس کے نتیج میں برفخص حق بات کہنے اور حق پر ڈٹ جانے ہے ڈر رہا ہے، اگر آج مسلمان اس حکم پرعمل کر لیتے تو ائے مسلمہ کا مسلم کا مسلم کا موجکا ہوتا۔

### د نیا کے وسائل مسلمانوں کے پاس ہیں

الذرتعالی نے پوری انت مسلمہ کوم اکش ہے لے کر انڈ و نیٹیا تک ایسی فرنجر میں پرو دیا ہے کہ اسلامی ملکوں کا ایک تار بنا ہوا ہے، اور التہ تعالی نے دنیا کے بہتر میں وسائل ان کومہیّا فرمائے ہیں، ان کے پائل وہ سر مایا ہے، جس پر دنیا رشک کرتی ہے، ان کے پائل تیں ہوا ہوتا ہے، بان کے پائل ہوتا ہے کہ جہاں مسلمان ہوتے ہیں وہیں پر تیل ہوتا ہے، اس کے علاوہ بہترین انسانی وسائل اللہ تعالی نے مسلمانوں کوعطا فرمائے ہیں۔ آج مسلمان ساری دنیا کے بیچوں آج آباد ہیں، مسلمانوں کوعطا فرمائے ہیں۔ آج مسلمان ساری دنیا کے بیچوں آج آباد ہیں، ان کے پائل جس سری کہ انتہاں کا تیجے استعمال کریں تو ساری دنیا کا ناطقہ بند کر سکتے ہیں، ان کے پائل "آبائے باسفوری" ہے، ان کے پائل "آبائے باسفوری" ہے، ان کے پائل "نہرموز" ہے۔

## ملمانوں کے روپے ہے''امریکہ''امریکہ ہے

اور انہی سلمانوں کا روپیہ ہے جس نے ''امریکہ'' کو''امریکہ'' بنایا ہوا ہے، سلمانوں کے روپ امریکہ کے میٹکوں میں رکھے ہوئے میں، آج اگر مسلمان وہ روپید ہاں سے نکال لیس توان کی معیشت میٹے جائے۔

#### الله تعالى پرنظر نه ہونے كا نتيجہ

سیساری طاقتیں اللہ تعالی نے مسلمانوں کوعطافر مائی ہیں، لیکن بیساری طاقتیں اس وجہ سے با اڑ ہوگئ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھردسہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف نگاہ نہیں، اس کی وجہ سے ہم پر الیں حکومتیں مسلط ہیں جو امریکہ کے کارندے ہیں، اس کے المل کار ہیں، اس کے پھو ہیں جو سادی مسلم دنیا پر مسلط ہیں، اس کے نتیج ہیں بیدون ویکھنے پڑ رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ سے خوف ہوتا اور دیمن کو خدا مجھنے کا تصور دل ہیں نہ ہوتا تو آج بیدون ویکھنے نہ شرف نہ ہوتا تو آج بیدون ویکھنے نہ

## عام مسلمان تین کام کریں

لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اگر عام مسلمان ایک توب و تیرہ ا پنالیں کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اور کھیں اور سیدھے رائے وریک اور سیدھے رائے پر چلیں تو انشاء اللہ! اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی اور ضرور آئے گی۔

' دوسرے مید کہ ہر خفس میہ جائزہ لے کہ میں اپنے افغان بھائیوں کی کیا مدد کرسکتا ہوں اور کس شکل میں کرسکتا ہوں ،اس شکل میں مدد کرے اور تیسرا کام

حَسُبُنَا اللَّهُ وَ يَعْمَ الْوَكِيْلَ

کا کثرت سے ورد کرے اور اللہ تعالی پر مجروسہ کا اظہار کرے، اللہ تعالی کی رصت سے امید ہے کہ اب اللہ تعالی کی

رصت کے بھروسہ پر کہتا ہوں کہ اس کا غرور ٹوٹ کر رہے گا اور اس کا غرور خاک میں ملے گا،اللہ تعالیٰ اس کا سر نیجا کر کے دکھا کیں گئے۔

الله تعالی ہے رجوع کریں

اور سے مدوتو ہرونت ہرمسلمان کر ہی سکتا ہے کہ القد تعالیٰ کی طرف رجوع

کرے اور اللہ تعالیٰ ہے روروکر اور مجل مجل کر دعائیں مائے کہ یا اللہ! اس متکبر کے غرور کا انجام جمیں اپنی آئکھوں ہے دکھا دیجئے۔اللہ تعالیٰ نے ایک

سبر کے طرور کا انجام میں آپی آ تھول سے دھا دھیجے۔ اند تعالی نے ایک پر پاور کا انجام ان گناہ گار آ تکھوں کو دکھا دیا اور اس کے ذریعہ مسلمانوں کے دلوں کو شھنڈا کر دیا، اب اس مشکر (امریکہ) نے اس زمین پر خدائی کا دعویٰ کیا

ہوا ہے، الله تعالی اس کا انجام بھی مسلمانوں کو اپنی آ تھوں سے دکھائے۔ چلتے پھرتے الله تعالی سے مانگیں۔

دعااور ذكرالله مين مشغول موجاؤ

ایک حدیث میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا:

لَا تَتَمَنَوا لِقاءَ الْعَدُو وَاسْتَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ فَإِذَا لَقِيْتُمُ فَاثْبُتُوا.

ایتی اپی طرف ہے دہمن ہے مقابلے کی تمقامت کرواور اللہ تعالیٰ ہے عافیت

ماگو، لیکن جب دہمن ہے مقابلہ ہو جائے تو اابت قدی ہے مقابلہ کرو۔ اور
قرآن کریم نے اس کے ساتھ یہ جمی فرمایا کہ واڈ کُورُوا اللّٰه کَشِیراً
اللہ تعالیٰ کو کثرت ہے یاد کرتے رہو۔ ایک مجاہد تی سیل اللہ کا کام یہ ہے کہ وہ
اللہ تعالیٰ کے رائے میں جاد بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ جل شاند ہے ہر
وقت اپنارابط بھی استوار رکھتا ہے، اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اور
اللہ تعالیٰ ہے دعا کی جو تی ہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ ہے دعا کی کرو، چلتے
پھرتے یہ دعا کرتے رہ کہ اللہ تعالیٰ المت مسلمہ کی مدد فرمائے اور اس کے
بھرتے یہ دعا کرتے رہ کہ اللہ تعالیٰ المت مسلمہ کی مدد فرمائے اور اس کے
وشمنوں کو تباہ و ہر باوفر مائے اور ان کے خرور کو خاک میں ملائے، آئیں۔ اور اللہ
تعالیٰ اپنے فضل و کرم ہے اور اپنی رحمت ہے ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے
جو ہمارے ذرے فرض ہے۔ آئیں۔

مانی تعاون کے لئے حارے شہر کراچی میں اس وقت کئی ادارے کام کر رہے ہیں،ان کے ذریعہ مالی تعاون کر کتے ہیں۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ





مقام خطاب : جامع مبجد سيت المكرم گلشن اقبال كراجي وقت خطاب : بعد نماز عصر تا مغرب اصلاحي خطبات : جلد نمبرد ۱۲

# درس ختم صحیح بخاری ۲۰۲۰اه

جامعه دارالعلوم کراچی (عبارت از طالب علم محد اظهر سلم)

الحمد لله رب الغلمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم، وعلى آله وأصحابه والأثمة المحدّثين. أما بعد:

باب قول الله تعالى: ﴿ونَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَومِ الْقِيْمَةِ ﴾ وأن أعمال بنى آدم وقولهم يوزن، وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال: القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر.

#### سند حديث

فضيلة الشيخ القاضى المفتى محمد تقى العثمانى حفظكم الله وأكرمكم في الدارين، حدثكم والدكم فضيلة الشيخ فقيه الملة المفتى محمد شفيع رحمه الله تعالى عن فضيلة الشيخ الإمام أنور شاه الكشميرى عن الشيخ شيخ الهند محمود الحسن رحمه الله تعالى.

وحدّثكم فضيلة الشيخ المفتى رشيد أحمد حفظه الله تعالى،
 عن الشيخ حسين أحمد المدنى، عن شيخ الهند الشيخ محمود

الحسن العثمانى، عن الشيخين الجليلين الشيخ العلامة محمد قاسم النانوتوى والعلامة رشيد أحمد الكنكوهي، وهما يرويانه عن العارف بالله الشيخ عبد العنى المجددي، عن مولانا الإمام الحجة الشيخ محمد إسحاق الدهلوى، عن الشاه عبد العزيز الدهلوى، عن العارف بالله الشيخ ولى الله أحمد بن عبد الرحيم النقشبندى، قال: أخبرنا الشيخ ابوطاهر محمد بن إبراهيم الكردى، قال: أخبرنا والدى الشيخ إبراهيم الكردى.

قال: قرآت على الشيخ أحمد القشاشي، قال: أخبرنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس النشاوي، قال: اخبرنا الشيخ محمد بن احمد الرملي، عن الشيح زكريا بن محمد أبي يحني الأنصاري، قال: قرآت على الشيخ الحافظ الحجة أحمد بن على بن حجر العسقلاني، عن الشيخ إبراهيم س أحمد النتوخي، عن الشيخ أحمد بن أبي طالب، عن الشيخ السراح الحسين بن المبارك، عن الشيخ عبد الأول بن عبسى المهووي، عن الشيح عبد الرحمن بن مظفر الداؤدي، عن الشيخ عبد الله بن أحمد السرحسي، عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف الفريري، عن الإمام المجلل الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة المجعني البخاري رحمهم الله تعالى ومتعنا بغيوضهم، آمين.

قال : حدّثنا أحمد بن اشكاب، قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه وعنهم أجمعين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:

كلمتان حيبتان إلى الرحمٰن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.

## خطاب از حضرت مولانا محمّه تقى عثانى مد ظلهم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

#### تمهيل

حفرات علاء کرام، میرے عزیز طالب علم ساتھیواور معزز حاضرین الله
جل جلالہ کا عظیم انعام اور کرم ہے کہ آج دارالعلوم کے تعلیمی سال کا آخری
درس ہورہا ہے، اور ہمارے ویٹی مدارس کی روایت کے مطابق یہ آخری درس
صحح بخاری شریف کے آخری باب اور آخری حدیث کا درس ہو تاہے۔ آج جبکہ
اس مبارک مجلس کا انعقاد ہورہا ہے، اس میں ایک طرف تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے
سامنے شکر اداکر نے کے لئے الفاظ ملے مشکل ہیں جس نے اسپنے فضل و کرم ہے
اس تعلیمی سال کو مجمیل تک پہنچاہا۔

حضرت مولانا سحبان محمود صاحب کی جدائی دوسری طرف اس احساس سے دل دو ماخ متأثر ہے کہ صحیح بخاری شریف کا یہ آخری درس ۱۹۹۱ (مطابق ۱۹۷۱) تک میرے والد ماجد مفتی اعظم
پاکستان حفرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس الله مره دیا کرتے تھے، پھر
حفرت والد صاحب کی وفات کے بعد ۱۹۲۱ ہے جارے مخدوم بزرگ اور
انساز شخ الحدیث حفرت مولانا محبان محمود صاحب قدس الله مره واس ذمه داری کو
اختاد شخ الحدیث حفرت مولانا محبان محمود صاحب قدس الله ما الله ما الذمه داری کو
بطریق احسن جھاتے رہے، گذشتہ سال ۱۹۱۹ ہے (مطابق ۱۹۹۸ء) تک بم اور آپ
ان کے ورس نیف یاب ہوتے رہے، آج وہ بھی ہم میں موجود نہیں ہیں، اور
ان کی فیر موجود گی کا احساس اس موقع پر بہت ہدت کے ساتھ ول ود ماغ پر محیط
ان کی فیر موجود گی کا احساس اس موقع پر بہت ہدت کے ساتھ ول ود ماغ پر محیط
ہاری اور ساری فرم نے اور ہمیں ان کی تعلیمات اور ان کے نقش قدم پر عمل
ہاری اور ساری فرم نے اور ہمیں ان کی تعلیمات اور ان کے نقش قدم پر عمل
کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آجین۔

دنياكا عظيم صدمه

اس روئے زبین پر کوئی صدمہ اور کوئی غماس غم اور صدمہ سے زیادہ تھین کو بی کریم پٹی نہیں آیا جو حضر ات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین کو نبی کریم سر کار دوعالم جناب رسول اللہ علیہ کے وصال کے وقت پٹی آیا،اگر دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی قربانی اور بڑی ہے بڑی کوشش کی انسان کے لکھے ہوئے وقت کو ملا عتی، تو سر کار دو عالم سیان کے صرف ایک سانس کے بدلے صحابہ کرام بڑاروں لا کھوں زند گیاں نچھادر کرنے کیلئے تیار تھے۔ لیکن سے اللہ جل نشانہ کا بنایا ہواکار خانہ تھمت ہے جس میں کی کوچون وچرائی بجال نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہونا جی ایک مؤسن کا کام ہے۔ صدمہ اور غم ایک طبعی اور فطری بات ہے، بلکہ جانے والے کا حق بھی ہے، لیکن اس صدمہ اور غم میں اللہ جل شانہ کی تقد ر اور اسکے قیطے پر کوئی اعتراض کی مؤسن کیلئے ممکن نہیں۔اسکے فیصلے کے آئے سر تسلیم خم ہے،اور "إنا الله وإما إليه واجعون" کے يہی معنی بیں۔ آج اس اجتماع میں علاء، اولیاء، صلحاء جمع بیں، میں ان سے گزارش کرونگا کہ وہ آج کے اس اجتماع میں علاء، اولیاء، صلحاء جمع بیں، میں ان سے گزارش کرونگا کہ وہ آج کے اس اجتماع میں خاص طور پر حضر سے مولانا قد س الله سره کی مغفر سے کیلئے اور اس کے دور جات کی بلندی کیلئے اور بیماندگان کے صبر جمل کے لئے اور ہم سب کوان کے قش قدم بر میلئے کے خاص طور پر دعافر مائیں۔

#### کتب حدیث کے وزس کا طریقہ

حاریے وینی مدارس میں حدیث شریف کی کتابیں اس طرح پڑھائی جاتی ہیں کہ طالب علم حدیث کی عمارت پڑ ھتاہے ،امتاذاس کو سن کر اس کی تقید نق اور توثیق کرتا ہے۔اور پھراس حدیث کے معانی اور مطالب اور اس کے مفاہیم اور اس سے متعلق مسائل کو تفصیل کے ساتھ بیان کر تا ہے۔ یہ طریقہ کار جو ہارے مدارس دینیہ میں جاری ہے - اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے، آ مین۔ آج بر صغیر میں پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دلیش کے دینی مدارس کے علاوہ روسے زمین پر کہیں بھی ہے طریقہ کار اب باقی نہیں رہا۔ صدیث کی جار کتابیں بیغی صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن تر ندی اور سنن ابو د اؤد ، یہ چار دل کتابیں اوّل سے لیکر آخر تک طالب علم استاذ کے سامنے بیٹھ کریڑھتے ہیں۔اس طرح ہے مکمل حدیث کی کتابیں پڑھنے کا طریقہ اب دنیا میں شاید کہیں ادر ہاتی نہیں رما، بلکہ کالجوں اور بونیورسٹیوں کے نصاب میں احادیث کی متخبات مقرر ہیں، بس وہ چند منتخب احادیث پڑھادی جاتی ہیں،ان کے بیبال نہ تو سند محلَّوظ رکھنے کا اہتمام ہے نہ روایت کو محفوظ رکھنے کا اہتمام ہے۔

#### مدیث سے پہلے" سند صدیث" پڑھنا

لیکن ہمارے بزرگوں نے دارالعلوم دیوبند کے ذریعہ جو طریقہ کار تجویز فرمایا ہے، آج بھی الحمد بلہ ہمیں اس پر قائم رہنے کی تو فیق ہور ہی ہے۔ چنا نچہ یہ صحیح بخاری کا آخری باب اور اسکی آخری حدیث ہے جو عزیز طالب علم (مولوی محمد اظہر بن موانا منظور احمد سلمدا نے آپ کے سامنے پڑھی، اس باب اور اس حدیث کے حدیث کے بارے میں کچھ عرض کرنے سے پہلے تعارف کے طور پر یہ بنا دینا مناسب ہے کہ عزیز طالب علم نے جو عبارت پڑھی ہے، اس میں حدیث کی عبارت پڑھی ہے، اس میں حدیث کی عبارت پڑھا، نامول کا یہ طویل سلملہ بڑھا، نامول کا یہ طویل سلملہ پڑھا، نامول کا یہ طویل سلملہ انہوں نے اپنی طرف سے پڑھا، نیمراس کے بعد دوحدیث پڑھی جو اہم بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہال روایت فرمائی ہے۔

ہمارے مدار ک دینیہ چی عام طور پر جو طریقہ رائے ہے، وہ یہ ہے کہ در ک کے شروع علی حدیث کی عبارت پڑھنے سے پہلے طالب علم یہ پڑھتا ہے۔
"سالسند الممتصل منا إلى الإمام البخاری رحمه الله تعالی، قال حدثنا"
اور بعد چی اختصار کے طور پر "به قال حدثنا" کہنے پر اکتفاکر تا ہے۔ لیکن اس وقت چونکہ آخری حدیث پڑھی جاری تھی تو طالب علم نے مناسب سمجھا کہ صرف اجمالی حوالے کے بجائے ہم سے لیکر جناب رسول اللہ علیا تھی جنا کہ واسطے جی منال سرکاؤکر کرکے ان کے واسطے سے حدیث پڑھی جائے۔

#### "سند حدیث"اُمت محدید کی خصوصیت

بظاہر تو یہ معمول بات نظر آتی ہے لیکن اسکے پیچیے عظیم فلف اور عظیم

حکمت ہے جو ہمارے اور آپ کیلئے بہت بڑا سبق ر گھتی ہے۔ <sup>بہب</sup>ی بات یہ ہے کہ ا بھی طالب علم نے جو سند پڑھی،اس سلسلہ سند میں میرے استاذ ہے لیکر جناب نبی کریم ﷺ تک جتنے حضرات علاء کرام گزرے ہیں جن کے ذریعہ سے علم حدیث ہم تک پہنچا، ان سب کا نام لیا، یہاں تک کہ یہ سلسلہ جناب رسول اللہ میانی تک پہنچا۔ یہ جیز صرف اس اُمت محمد یہ علی صاحبہالصلاۃ والسلام کو حاصل ہے جو اس روئے زمین میر کسی دوسرے نہ ہب اور ملت والے کو حاصل نہیں، کوئی بھی نہ ہباورملت والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے مقتدیٰ بیا سکے پیٹیبر اور نبی کی یا تیں ان تک اس طرح کینجی ہیں کہ ان کے بارے میں خم ٹھونک کر اعماد کے ساتھ یہ کہا جا سکے کہ یہ باتیں بقینا ہارے نبی نے کبی ہیں۔ یہ اعماد نہ کسی بیبودی کو حاصل ہے کہ ووانی تورات کے بارے میں کہدے۔ نہ کسی نصرانی لو حاصل ہے کہ ووانی انجیل کے بارے میں بیات کبدے۔ جب آسانی کمابول کا وعویٰ کرنے والے اپنی آ سانی کتابوں کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ سکتے تو ا بنے پغیبر کی باتوںاور ان کی سنتوں کے بارے میں یہ بات کس طرح کہہ کیتے

## تورات اورانجيل قابل اعتاد نهيس

آج اگر میودی ند بب کے کی بڑے ہے بڑے عالم سے یہ پوچھ لیاجائے کہ
یہ تورات جس کو تم خداکی کتاب اور آ سانی کتاب کتے ہو،اس کا تمہارے پاس کیا
ثبوت ہے؟ تمہارے پاس اس بات کی کیاد لیل ہے کہ یہ تورات وہ ہے جو اللہ
تعالیٰ نے حضرت موکی علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی؟اگریہ صوال کیا جائے تو
بغیس جھا تکتے کے علاوہان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ بہی صال انجیلوں کا ہے،

اور آج كل و نيا يس جو الجيليس موجود بيس بيه وه نهيس بين جو حضرت عيني عليه السلام پر نازل ہوئي تقيم، بلكه آپ كے حالات زندگى لوگول نے جمع كيے اور الن كے بارے يس النكا يد و مونى ہے كہ بيد البام كے ذريعہ جمع كيے بيس، ليكن موجود هلا كي بارك يا شوت ہے ہيں، ليكن موجود هلا كوگول كي باك يا شوت ہے كہ بيد كتا بيس النجى لوگول كى لكھى ہوئى بيس ؟ الحياس

لو گول کے پاس کیا ثرت ہے کہ یہ کتا بیں انمی لوً کوئی ثبوت کوئی سنداور کوئی دلیل موجود تہیں۔

### 'احادیث'' قابل اعتادین

لیکن اس است محدید کو الله تعالی نے یہ اعزاز عطافر مایا کہ آج جب ہم کسی حدیث کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله عظیمت نے یہ بات ارشاد فرمائی، تواطمینان قلب کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کر ہم علیمت کی طرف اسکی نبیت درست ہے۔ اور آج اگر کوئی ہم سے یہ ہو جھے کہ یہ کسے پہنے چا کہ یہ بات بی کریم علیمت نے زشاد فرمائی تھی تو ہم اسکے جواب میں وہ پوری سند چش کر دیں گے جواب میں وہ پوری سند چش کر دیں گے جواب میں وہ پوری سند چش کر دیں گے جواب میں وہ پوری سند چش کر دیں گے جواب میں وہ پوری سند چش کر دیں

### ر اویان حدیث کے حالات محفوظ ہیں

اور پھر صرف اتن بات نہیں کہ ہم سے لیکر جناب رسول اللہ علی تک سے صرف اللہ علی تک سے صرف مام محفوظ میں بلکہ آپ ان ماموں میں سے کی مام پر انگی رکھ کو پوچھ لیں کہ یہ آوی کون تھا؟ یہ کس زمانہ میں پیدا ہوا تھا؟ کن اسا قدہ سے اس نے تعلیم حاصل کی تھی؟ کیما حافظہ اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا؟ اس کی ذھانت کی کیفیت کیا تھی؟ اس کا سارا کیا چھا اور ایک کیفیت کیا تھی؟ اس کا سارا کیا چھا اور ایک اندر محفوظ ہے۔

یہ سی بخاری آپ کے سائے موجود ہیں، اسلے کل ۱۱۲۸ سنی تہیں، اس کی ہر صفح پر کم از کم و س بارہ حدیثیں موجود ہیں، اور ہر حدیث کے شر وع میں مختلف راویوں کے نام ہوتے ہیں، آپ ان میں ہے کس راوی کا انتخاب کریں اور پھر کسی عالم سے آپ بوجے لیس کہ اس راوی کے حالات زندگی کیا ہیں؟ کتابوں کے اندراس راوی کی ولادت سے لیکر وفات تک کے متعلقہ حالات سب مدوّن اور محفوظ ہیں۔ اسکے حالات زندگی کیوں محفوظ کیے گئے؟ اس لئے کہ اس نے جناب رسول اللہ علیات کی حدیث روایت کی تھی، لہٰذاا کے بارے ہیں یہ معلوم کرناضروری ہے کہ اسکی روایت حدیث براعتاد کیا جائے یانہ کیا جائے؟

### علماء جرح وتعديل كاكمال

پھر راویوں کے بیہ حالات زندگی بھی صرف شی شنائی باتوں کی بنیاد پر تہیں کلھے گئے، بلکہ ایک ایک راوی کے حالات کی جانج پڑتال کے لئے اللہ جل شانہ نے ایسے عظیم علاء جرح و تعدیل پیدا فرمائے جو ایک ایک راوی کی دکھتی ہوئی رگول ہے واقف تھے۔ حضرت مولانا انور شاہ شمیری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقولہ میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی تحمہ شفیح صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان ہے نافر ملاکر تے تھے کہ:

" حافظ شمس الدین ذبی رحمة الله علیه کوحدیث کے رجال کی بجیان کے سلطے میں الله تعالی نے اسیا ملک حطافر مایا تھا کہ اگر تمام راویان حدیث کو ایک میدان میں کھڑا کر دیا جائے اور پھر حافظ شمس الدین ذبی کو ایک شیلے پر کھڑا کر دیا جائے تو وہ ایک ایک رادی کی طرف انگی اٹھا کریے بتا کے چیس کہ یہ کون ہے ؟ اور حدیث میں اس کا کیا مقام ہے ؟

الن ائمہ جرح و تحدیل کو اللہ تعالی نے ایساد نچامقام عطافر مایا تھا۔ آج کے وور یس کہنے والے بہت آرام سے بیہ تو کہدیتے ہیں کہ ہمیں بھی "اجتہاد" کا حق مانا چاہئے کیونکہ ہم بھی قر آن وحدیث کے علم میں وہی مقام رکھتے ہیں جو پچھلے لوگوں کو عطا جو اتھا، اور یہ لوگ "هم رجال و فعن رجال" کا وعوی کرتے ہیں۔ لیکن بات وراصل ہے ہے کہ ا

نہ ہر کہ سر بترا شد قلندری دائد ان حضرات ملی ، کواللہ تعالیٰ نے جو حافظ ، جو علم ، جو تقویٰ ، جو جدو جبد اور قربانی کا عذبہ عطافر مایا تھا، اسکی کوئی اور تو جید اسکے علاوہ نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے اسی خاص مقصد کیلئے ان کو بید افر مایا تھا کہ وہ اپنے نبی کر یم عظیم کے ارشادات کی حفاظت فرمائس۔

#### ایک محدث کاواقعہ

علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ طیہ نے اپنی کتاب" الکفایة" میں جواصول صدیث کی مشہور کتاب ہے۔ ایک محدث جوجرح و تعدیل کے امام تھے، ان کا سے قول نقل کیاہے کہ:

جب ہم کی رادی حدیث کے حالات کی تحقیق کیلیے اسکے گاؤں اور اسکے گئے میں جایا کرتے تھے (جاتا بھی اس طرح ہو تا تھا کہ جب یہ پت چلتا کہ فلال شخص جو فلال شہر میں رہتا ہے ، وہ حدیث روایت کرتا ہے ، اور وہ شہر سیسکڑ وں میل دور ہو تا تھا، اور ہوائی جہاز کازمانہ نہیں تھا کہ ہوائی جہاز میں ایک دو تھنے کے اندر دوسرے شہر بہنج گئے ، بلکہ اس زمانے میں ایک دو تھنے کے اندر دوسرے شہر بہنج گئے ، بلکہ اس زمانے میں اور نول پر اور بیدل سفر ہوتے تھے ، یہ سفر صرف اس بات کی

تحقیق کیلئے کرتے کہ یہ معلوم کریں کہ جس راوی نے یہ صدیث روایت
کی ہے وہ کس مقام کا ہے؟) تو اس کے وطن میں جاکر اسکے حالات کی
چھان بین کرتے، اب اسکے پڑوسیوں ہے، اسکے طنے جلنے والے ووستوں
ہے، اور اسکے اعزہ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ آدی کیا ہے؟ یہ شخص معاملات میں کیا ہے؟ اخلاق میں کیا ہے؟
معاملات میں کیا ہے؟ اخلاق میں کیا ہے؛ نماز روزے میں کیا ہے؟
ہم سے یہ پوچھتے کہ کیا تم اپنی لڑی کا رشتہ یبال کرنا چاہتے ، و؟ اس وجہ ہم اس کے حالات کی اتی چھان بین کررہے ہو؟ جواب میں ہم کہتے ہے تھان کوئی رشتہ تو نہیں کرنا چاہتے، لیکن انہوں نے حضور اقد س میں ہم کہتے کہ جمائی کوئی رشتہ تو نہیں کرنا چاہتے، لیکن انہوں نے حضور اقد س میں کہا گئی کی معتبر مانی کے بہ البندا ہمیں یہ تحقیق منظور ہے کہ آیا ان کی ایک حدیث روایت کی ہے، لہذا ہمیں یہ تحقیق منظور ہے کہ آیا ان کی

## فن "اساءالر جال"

اس طرح ایک ایک رادی کے حالات کی تحقیق کر کے یہ حضرات علاء جرح و تعدیل فن"ا ساء الرجال" کی کتابیں مدوّن کر گئے ہیں۔ ہمارے جامعہ ورا العلام کراچی کے کتب خانہ ہیں"ا ساء الرجال "کا ایک بورا سیشن علیحدہ ہے، جس میں ایک ایک کتاب تمیں تمیں جلدول میں موجود ہے، جس میں حروف جبی گیر تیب نے راویان مدیث کے حالات درج ہیں۔ آپ بخاری شریف بلکہ صحاحت اور صدیث کی کوئی بھی مدیث کیجادر اس کتاب کی کوئی بھی مدیث لیجئے اور اس مدیث کی کوئی بھی مدیث لیجئے اور اس مدیث کی کوئی بھی مدیث لیجئے اور اس مدیث کی سند میں ہے کی ایک رادی کا استخاب کی کوئی بھی مدیث لیجئے اور اس مدیث کی سند میں ہے کی ایک رادی کا استخاب کی کوئی بھی حدیث لیجئے اور اس مدیث کی سند میں حروف حجمی کی تر تیب سے اس رادی کے حالات دکھی

لیجنے۔ یہ فن"ا ساءالر جال" کی مذوین صرف اس اُمنت گھریہ کا عزاز ہے۔

## "سند"کے بغیر حدیث غیر مقبول

جب تک صدیث کی ہے کتابیں "صحاح ست" وغیرہ وجود میں نہیں آئی تھیں،
اس وقت تک قاعدہ یہ تھا کہ جب کوئی شخص کوئی صدیث ساتا تواس پر یہ لاز ماور
ضرور کی تھا کہ وہ تنہا صدیث نہ سنائے، بلکہ اس صدیث کی پور ک سند بھی بیان
کرے کہ بیہ صدیث جھے فلال نے سنائی، اور فلال کو فلال نے سنائی، اور فلال کو
فلال نے سنائی۔ پہلے پور کی سند بیان کرتا پھر صدیث سناتا، تب اسکی بیان کردہ
صدیث قالمی قبول ہوتی تھی، اور سند کے بغیر کوئی شخص صدیث سناتا تو کوئی اسکی
عدیث قالمی قبار نہیں ہوتا تھا۔

## كتب حديث كے وجود ميں آنے كے بعد سندكى حيثيت

الله تعالی ان حسرات محدثین کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے تمام صدیثیں ان کتابوں کے توار کے حدیثیں ان کتابوں کے توار کے درج کی شکل میں جمع فرمادی، انبذا اب ان کتابوں کے توار کے درج تک پہنچ جانے کے بعد سندگی آئی زیادہ تحقیق کی ادر اسکو محفوظ کرنے کی ضرورت نہ رہی، کیونکہ اب توار سے یہ بات ٹابت ہے کہ یہ کتاب امام بخاری رحمۃ الله علیہ کی روازے کردہ ہے، لبذا اب ہر حدیث کے ساتھ لپور کی سند کا بیان کرنے کے بعد ''رواہ ابخاری "مہدیا کا فی محروری منہیں، بلکہ اب حدیث بیان کرنے کے بعد ''رواہ ابخاری "مہدیا کا فی مواتا ہے۔

کیکن اسکے ہاو جو دہمارے ہزر گول نے میہ طریقہ باتی رکھا کہ اگر چہ ہر حدیث کے بیان کمتے وقت یو ری کمی سند بیان نہ کی جائے، لیکن روایت اور اجازت کے طور پر اس پوری سند کو محفوظ ضرور رکھا جائے، کیونکہ اگر ہر حدیث ہے پہلے میہ طویل سند میان کی جائے تاکہد ینا طویل سند میان کی جائے تاکہد ینا کائی ہے کہ اس حدیث کو ''امام بخار گ'' نے روایت کیا ہے، اور ہم ہے لیکر امام بخار گ' تک پوری سند ہمارے پاس محفوظ ہے جو آئ عزیز طالب ملم نے ہمارے سامنے پڑھی۔ میہ تواس سند کا ظاہر کی پہلو تھا۔

#### راویان حدیث، نور کے مینارے

اس سند کا ایک باطنی پہلو بھی ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے جن مقدس بندوں کو اپنے نبی کریم تنظیف کے ارشادات کے تحفظ کے لیے منتخب فر مایا، ان کی سعادے کا کیامقام ہو گا؟

> این سعادت بزور بازو نیست تا نه بخشد فدائے بخشدہ

اللہ تعالی نے بیہ خاص سعادت صرف ان حضرات کو عطافر ہائی جن کو اس کام کیلئے منتخب فرہایہ وہ جس سے چاہیں جو کام لے لیس۔ جن حضرات کو اللہ تعالی نے بیہ سعادت عطافر مائی، ان میں سے ایک ایک فرد ہمارے سے مینارہ کور ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، اور اللہ تعالی نے اس کی ذات میں کیا انوار و ہر کات وولیت فرمائے ہیں جس کے صلہ میں اللہ تعالی نے اس سے بیہ خدمت لی۔ لہٰذ اسلسلہ سند میں آنے والے راویوں کے نام محض " نام" نہیں ہیں، بلکہ بیہ نور کے مینارے ہیں جن کا سلمہ جاکر جناب رسول اللہ علیاتھے ہے جڑ جاتا ہے۔

### راویان حدیث کی بہترین مثال

میرے شیخ حضرت واکم عبدالی صاحب قد س اللہ سر و (اللہ تعالی ان کے در جات بلند فرمائے۔ آمین) ایک بوی پیاری مثال دیا کرتے ہے۔ فرمایا کرتے ہے کہ تم راستوں میں بجل کے تھے ہوجن کے ذریعہ یہ بجلی ہم حک پہنچی میں کے سے یہ بلب جو جل رہا ہے اس میں روشنی کہاں ہے آری ہے؟ یہ روشنی ان سینتکروں تھمیوں کے طویل سلطے کے ذریعہ اس بلب حک پہنچی رہی ہے، اور ان سینتکروں تھمیوں کے طویل سلطے کے ذریعہ اس بلب حک پہنچی رہی ہے، اور ان محمول کاطویل سلملہ جاکر "پاور ہاکس" ہے جڑا ہوا ہے، اور اس بلب میں " بجلی " کمبول کاطویل سلملہ جاکر "پاور ہاکس" ہے جڑا ہوا ہے، اور اس بلب کا دراصل پاور ہاکس سے آری ہے۔ اور اب ہماراکام صرف اتنا ہے کہ اس بلب کا دراسلہ ان کھبول کے واسطے سونگج آن کردیں، سونگج آن ہوتے ہی اس بلب کا رابطہ ان کھبول کے واسطے ہے "پاور ہاکس" ہے جڑکیا۔

ای طرح ہم ہے لیکر جناب رسول اللہ علیہ تک جو پوراسلیلہ سند ہے،
اس میں جورادیان صدیث ہیں، وہ در حقیقت "باور ہاؤس" ہے جو ژنے والے تھم ہے
ہیں، جس وقت تم یہ کہتے ہو "حدثا فلال" گویا کہ اس وقت تم نے سو گئ آن
کر دیا۔ اور اس کے بتیج میں اس "سلسلۃ الذھب" (سونے کا زنجیر) کے ذریعہ
تہار اسلسلہ بر اور است علوم نبوت کے "باور ہاؤس" لینی جناب رسول اللہ علیہ اللہ علیہ کے کا ذات اقد س ہے جرگمیا۔
گی ذات اقد س ہے جرگمیا۔

البذاجو فخص بحیاس"سلسلة الذهب" میں شامل ہو گمیااوراس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑلیا تواللہ تعالیٰ کار حمت سے پور کامید ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے ال نیک بندوں پر اپنے فضل کی بارش فرمائیں گے تو یہ بندہ گندہ جو اس "سلسلة الذهب" کے ساتھ جڑگیا ہے۔ اس پر بھی اپنے فضل کی بارش کی چھنٹیں ڈال دیں گے۔ اس لئے اس سلسلۃ الذھب کے ساتھ جڑ جانا بھی بڑی عظیم نحت اور عظیم سعادت ہے۔ آج ہم اور آپ کو اس کی عظمت کا احساس نہیں، لیکن جب یہ ظاہری آ بھیس بند ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہو گی، اس وقت پہ چے گاکہ اس "سلسلۃ الذھب" ہے وابشگی کا کیا عظیم فا کدہ حاصل ہوا۔

### آدمی قیامت میں کس کے ساتھ ہوگا؟

میرے حضرت والارحمة الله عليه في جو بات ارشاد فرمائی، وه ايک صدیث علي علي علي الله الله! ميرے پاس علي علي علي علي علي الله الله! ميرے پاس عمل كا تو كوئى زياده و فيره نہيں ہے، "لكتى احب الله ورسوله" ليكن عن الله اوراس كر رسول معتب كرتا ہول. سركار دوعالم علي في في فرمايا:

"المرء مع من أحب"

انسان کا انجام ان لوگول کے ساتھ ہوگا جن ہے وہ محبت کر تا ہے۔ لہذا اگر تم اللہ ہے اور اللہ کے رسول ہے محبت کرتے ہو تو انشاء اللہ تمبار اانجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمات بیس کہ ہمیں کبھی کی بات پر اتن خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی خوشی ہمیں آپ کا یہ ارشاد سکر حاصل ہوئی کہ آپ نے فرمایا" المحرء مع من أحب"۔

بہر حال، جب اس"سلسلة الذهب" كى ساتھ محبت اور عقيدت كارشة جوڑليا تواس حديث كى روسے جس ش بيد وعده فرماياكد "المموء مع من أحب" انشاء الله ، الله تعالى ان لوگول پر بھى كرم فرمائيں كے جواس سلسلے سے وابسة موجائيں كے۔

یہ اس" سند" کا مخفر تعارف تماجو عزیز طالب علم نے آپ کے سامنے

# صحيح بخارى كامقام

## صدیث لکھنے سے پہلے کا اہتمام

بلکہ ہر حدیث لکتنے سے پہلے عنسل فرمایا، دور کعتیں پڑھیں اور استخارہ فرمایا، استخارہ کر مایا، استخارہ کر این محت استخارہ کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرنا تھا کہ یااللہ! میں نے اپنی محت اور مشقت اور اپنی معلومات کی حد تک بیشک چھان پیٹک کرلی اور اس کے لحاظ سے یہ حدیث مجھے صحیح معلوم ہور ہی ہے، لین اس کتاب میں یہ حدیث لکھوں یا نہ لکھوں؟ اس کے لئے استخارہ کر رہا ہوں۔ پھر استخارہ کرنے کے بعد جب دل مطمئن ہو گیااور اللہ تعالی نے انشراح عطافر ملی،اس کے بعد کتاب میں وہ حدیث لکھی۔

تراجم ابواب كى باريك بني

ایک طرف احتیاط اور خداتر س کابی عالم تفااور دوسر ی طرف اس کتاب کی تر تیب ایسی قائم فرمائی، جن کو "فتراجم ابواب" کہاجا تاہے، جوایک مستقل علم کی حیثیت رکھتا ہے، اور جس کی گہرائیوں میں غوط زنی کرتے ہوئے علماء کرام کوایک ہزار سال ہوگئے ہیں، اس کے باوجود ابھی تک کوئی مخف سے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس دریا کے تمام موتی اس نے وریافت کرلئے ہیں۔

كتاب التوحيد آخريس لانے كى وجوہات

یہ صحیح بخاری کا آخری باب اور آخری حدیث ہے۔ یہاں بھی امام بخاری
رحمۃ الله علیہ نے عجیب وغریب طریقہ اضیار فرمایا، وہ یہ کہ امام بخاری رحمۃ الله
علیہ نے اپنی کتاب کو "کتاب التوحید" پر ختم فرمایا ہو، یہ کہ امام بخاری رحمۃ الله
کی حدیث "انما الاعمال بالنیات" ہے کتاب کو شروع فرمایا۔ پھر اس کے بعد "
کتاب الایمان" لائے پھر "کتاب العلم" پھر تمام ضعبائ زندگی ہے متعلق جنتی
احادیث بیں، ان کے ابواب لائے۔ لیکن آخر بیں "کتاب التوحید" لے آئے۔
بظاہر ہونا یہ جائے تھا کہ جہاں "کتاب الایمان" لائے شے اس کے ساتھ "کتاب
التوحید" لے آتے، کیونکہ "توحید" توالیمان کا سب ہے ایکن درجہ ہے اور ایمان
کی سب سے پہلی شرط ہے، لہذا اس کا تعلق کتاب الایمان سے تھا۔ لیکن امام

بخارى رحمة الله عليه في شروع من كتاب الايمان قائم كردى، پيرووسر ، بخارى رحمة الله عليه وروس ، بخار وسر ، الاستان التوحيد " لے الكل آخر مين "كتاب التوحيد" لے كر آئے۔

اب سوال یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ الله علیہ نے ایسا کیوں کیا؟ اب شراح مدیث نے اسپے اپنے تابت تابت ہاں سوال کا جو اب دیا کہ امام بخاری رحمۃ الله علیہ نے ایسا کیوں کیا؟ بعض حصرات نے فرمایا کہ دراصل شروع میں جو کتاب الایمان لائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان کے جو ایجائی تقاضے ہیں یعنی یہ کہ ایمان کن چیز دل پر ہوتا چاہئے، ان کاذکر تو وہال کر دیا۔ اور کتاب التوحید ہیں ایمان کے سلمی تقاضے بیان فرمائے یعنی کو نے عقیدے فلط ہیں اور کون ساعقیدہ باطل کے سلمی تقاضے بیان فرمائی کے سلمی تقاضے بیان فرمائی۔ بعض حصرات نے یہ وجہ بیان فرمائی کہ امام بخاری کا مقصد یہ بیان تردید فرمائی۔ بعض حصرات نے یہ وجہ بیان فرمائی کہ امام بخاری کا مقصد یہ بیان کرتا ہے کہ "اسلام" توحید بی توحید ہے۔ ایمان سے اسلام شروع ہو تا ہے۔ اور کرتا ہے کہ "اسلام" توحید بی توحید ہے۔ ایمان سے اسلام شروع ہو تا ہے۔ اور

بعض حفرات نے بد فرمایا کہ اس طریقہ کے ذریعہ اس صدیث کا مصداق بنا

منظور ہے۔ جس میں جناب رسول اللہ علیہ نے فرمایا تھا:

"من كان آخر كلامه "لا إله إلا الله" دخل الجنة"

(ابوداؤد، كتاب البخائز، باب في التلقين)

جس محض كا آخرى كلام "لالدالاالله" بوگاه وه جنت يس واخل بوجائے گا۔ اور توحيد چو كله "لا باله الله الله " عبارت ب، اس لئے كتاب التوحيد كو سب سے آخر يس لائے۔ تاكم آخرى كلام توحيد اور لا الدالا الله كا بوكر اس حديث كا مصداق بن جائے۔ بہر حال، يہ مختلف حضرات محدثين كے مختلف قیاسات ہیں۔اللہ تعالی می بہتر جائے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر کیابات تھی۔

## كتاب التوحيد كواس باب برختم كرنے كى وجه

پھر اس کماب التوحید کو بھی اس"باب" پر ختم کیا ہے: "باب قول الله تعالیٰ: ﴿ وَنَصَعُ الْمُوَازِيْنَ الْقِسطَ لِيُومُ الْلَهَيَامَةِ ﴾ یہ باب الله تعالیٰ کے ارشاد پر قائم فریایا، کہ ہم قیامت کے دن انساف کرئے کے لئے تراز دعیں قائم کریں گے۔ یہ باب قائم کرئے کے اس عقیدے کی تردید ہاب قائم کر اللہ کے دن ان کی کوئی حقیقت نہیں۔

#### كتاب التوحيد آخر مين لانے كاراز

لیکن اس کتاب التوحید کووزن اعمال پر ختم کرنے بیس ایک اہم رازیہ ہے کہ انسان کی تنگلیفی زندگی کا اختتام بھی وزن اعمال پر ہوگا، لین انسان کی تنگلیفی زندگی کی ابتداء نیت ہے شروع ہوتی ہے، اسلے الم بخاری رحمۃ الله علیہ نے اپنی کتاب کو "انعما الاعمال بالنبات" ہے شروع فرمایا، اس کے بعد انسان اپنی زندگی بیس مختلف اعمال کر تاربتا ہے، یہاں تک کہ اس کو موت آجاتی ہے۔ اور موت کے بعد پھر حموت کے بعد پھر حموت کے بعد پھر حمال مشروع ہوجاتا ہے اور برزخ کے عالم کے بعد پھر حساب و کتاب کے لئے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہوگی اور دہاں پر اعمال کا وزن موال ہوائی الور دہاں ہوگا، وزن اعمال کے بعد پھر جزت اور دوزخ کی شکل میں جزااور مز اہوگی۔ لہذا جزاور مزاسے پہلے اللہ تعالیٰ وزن اعمال فرمائیں گے اور اس کے نتیج میں جزااور مزا سے کہا اللہ تعالیٰ وزن اعمال پر جاکر مزاسطے گی لہذا اس سے پہنہ چلاکہ تکلفی زندگی کا اختتام وزن اعمال پر جاکر مزاسطے گی لہذا اس سے پہنہ چلاکہ تکلفی زندگی کا اختتام وزن اعمال پر جاکر

بوجائے گا۔ ای وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ عنیہ نے اپنی کتاب کا اختتام بھی وزن المال پر فرمایا۔ اور آخری باب اس آیت ﴿ونضع المواذین القسط ليوم المقیمة کی پر کام فرمایا۔

## الله تعالیٰ کومراز و قائم کرنے کی کیاضر ورت

اب یہاں ایک سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وزن اعمال کے لئے ترازو کی قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ اللہ جل جلالہ عالم الغیب بیں، "علیم بذات الصدور" ہیں، ہر شخص کے عمل اور فعل ہے واقف ہیں، وہ جانے ہیں کہ کس شخص نے کیا عمل کیااور کیا عمل کیا؟اور اللہ تعالیٰ کی بیر شان بھی ہے کہ اس کے کس عمل پر کمی کو چون و چراکی مجال نہیں، اور آپ مادل مطلق بھی ہیں، جو شخص اللہ تعالیٰ کو انتاہہ وہ یقینایہ بھی مانے کا کہ آپ سے ظلم مرز و نہیں ہو سکا، آپ کا ہر کام عدل پر بنی ہے" و ما اما بطلام للعبید" لبذااگر مرز و نہیں ہو سکا، آپ کا ہر کام عدل پر بنی ہے" و ما اما بطلام للعبید" لبذااگر کہ یہ شخص جنب میں جائے گا، تواس صورت میں کہ یہ شخص جنت میں جائے گا، تواس صورت میں کہ یہ شخص جنت میں جائے گا، تواس صورت میں کی کے کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر اعتراض یا چون و چراکر تا، اس لئے کہ کس کے کیونکہ اللہ تعالیٰ تادر مطلق بھی جیں، عالم مطلق بھی ہیں اور عادل مطلق بھی ہیں، الم مطلق بھی ہیں اور عادل مطلق بھی

### تاكه انصاف ہو تاہواد يكھيں

کین اللہ تعالی نے اٹال کے وزن کے لئے تراز وین قائم کر کے محلوق کو سیا سبق دیدیا کہ ہم بھی کی مخص کی سز اکا فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتے جب تک اس کے سامنے جُوت فراہم نہ کردیا جائے، لہذا ہر شخص کو تیاست کے روزاس کی سراکا جُوت کی مناسخہ جُوت کے روزاس کی سراکا جُوت کی جنابک تکھی بنفسیان المیوار کا جُوت کے منابک تحقی بنفسیان المیوار کا جُوت کے منابک تامہ تماس کو خود پڑھ کے اپنا حساب خود کر لوء لہذا ہر شخص پریہ ٹابت کردیا جائے گا کہ اس نے یہ خلطی کی ہے۔ یہ سب وزن اعمال یہ بتانے کے لئے کیا جائے گا کہ انساف صرف تائم نہیں کیا جاتا بلکہ انساف اس طرح ہوتا چائے کہ انساف ہوتا ہوا نظر بھی آئے، شیس کیا جاتا بلکہ انساف اس طرح ہوتا چائے کہ انساف ہوتا ہوا نظر بھی آئے، تب جاکر پند چلے گا کہ ہاں حقیقت میں اب انساف ہوا، ادراس پر کی کو اعتراض کرنے کی مجال نہ ہو۔

لہذا جب اللہ تعالی وزنِ اعمال کے ذریعہ محکوق کو انساف ہوتا ہوا و کھا تھی گے تو محکوق کو اپنے در میان فیصلے کرتے وقت انساف دکھانا چاہئے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے فرمایا کہ اگر قاضی اپنے علم کے مطابق فیصلہ کرنا جاہے تو وہ نہیں کر سکتا، جب تک اس کے سامنے ثبوت موجود نہ ہو۔

ا ممال غیر مجسم ہونے کی وجہ ہے وزن کس طرح ہوگا؟

آ کے امام بخاری رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں

"وأن اعمال بني آدم وقولهم يوزن"

یعنی بی آدم کے اعمال اور اتوال سب کا وزن ہوگا۔ اس سے اہام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان عقل پرست لوگوں کی تردید فرمائی جویہ کہتے ہیں کہ اعمال تو کوئی ایسی چیز نہیں ہیں جن کو ترازو میں تولا جائے، ترازو میں تولئے کے لئے کوئی جسم ہونا چاہئے، اور اعمال تو اعراض ہیں، ان کو کس طرح ترازو میں تولا جاسکتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض حضرات نے فرملیا کہ اعمال کا وزن نہیں ہوگا بلکہ اعمال نا موں کاوزن ہوگا۔ بعض حصرات نے فرمایا کہ نہ توا تلال کاوزن ہوگااور نہ ا تلال نا موں کاوزن ہوگا بلکہ عمل کرنے والے انسانوں کاوزن ہوگا،اور جس انسان کے اعمال اجتھے ہوئے اس انسان کاوزن زیادہ ہو جائے گا،اور جس انسان کے اعمال اجھے نہیں ہوئے ،ان کاوزن کم ہوجائے گا۔

## الله تعالیٰ اعمال کے وزن پر قادر ہیں

لین امام بخاری رحمة الله علیه ان الفاظ ہے اس طرف اشارہ فرمارہ ہیں کہ یہ دونوں باتش صحیح نہیں ہیں، نہ تو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ اعمال تا موں کا وزن ہوگا، اور نہ یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ اعمال تا موں کا وزن ہوگا، اور نہ یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا تو اب یہی عقیدہ رکھنا چاہئے کہ اعمال کی کا وزن ہوگا تو اب یہی عقیدہ رکھنا چاہئے کہ اعمال کی کا وزن ہوگا۔ ابر ہا یہ سوال کہ اعمال کی طرح تو لے جائیں گا وزن کی علامیت بیدا وزن کی صلاحیت بیدا کو ایک کی صلاحیت بیدا کو ساتھ ہیں۔ آئی کی سائنس نے تو یہ بات اب جا کر بنائی ہے کہ حرارت اور گری اور سروی تو بی جائیں ہے کہ حرارت اور گری اور سروی تو بی بات اب جا کر بی جائیں ہے کہ حرارت اور گری آور سروی تو بی بات اب جا کر بی جائیں ہے کہ حرارت اور گری آور در سروی کو تو لئے پر قادر ہے تو ہ وذات جو قادر مطلق ہے، آگر وہ انسانوں کے اعمال تو لئے کے گئی میزان قائم کروے تو اس میں تیجب آگر وہ انسانوں کے اعمال تو لئے کے گئی میزان قائم کروے تو اس میں تیجب آگر وہ انسانوں کے اعمال تو لئے کے گئی میزان قائم کروے تو اس میں تیجب

مارى عقل ناقس ب

رہایہ سوال کہ س طرح تولے جائیں ہے؟ سویہ سوال فضول ہے، کیونکہ

ہاری سے محدود عقل اس طریقہ کار کا احاطہ نہیں کر سکتی جو قادر مطلق اس دفت عمل میں لائیں گے۔اللہ تعالیٰ بی بہتر جانتے ہیں کہ اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟اور کیااس کی تفصیلات ہوں گی،ان تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں۔ حقیقت سے کہ عالم بالا کے حالات ہم اور آپ اس و نیا میں جیٹھ کر اس چھوٹی می عقل سے سمجھ سکتے ہی نہیں؟جوالفاظ قر آن کر یم میں جس طرح آئے ہیں،ان پر اس طرح ایمان لے آؤ،ای میں عافیت ہے۔

## جنّت کی نعمتیں عقل سے مادراء ہیں

مثل قرآن کریم میں آیا ہے کہ جنت میں انار ہو نئے، مجبور ہوگی، کھل ہو نئے، کھبور ہوگی، کھل ہو نئے، کیک ہو نئے، کیکن وہ کھل کیے ہو نئے اور دوانار کیے ہو نئے ؟ حقیقت یہ ہے کہ اس کا نام تو پیٹک انار اور کھبور کا ہے، لیکن جنت کے انار اور کھبور اور کھل کو دنیا کے انار اور کھبور سے کوئی نسبت نہیں۔ کیونکہ جنت کی نعتوں کے بارے میں حضور اقد می ملک نے فرماناکہ:

"مالا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر" (منداحم: ٢٥٥هـ (٣٣٨))

جنت میں جو نعمیٰ ملنے والی ہیں اس کو آج تک نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے اس کا خیال تک نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا ہے اور نہ کسی کے ول پر اس کا خیال تک گزرا۔ لہٰذا اس بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں کہ وہ میز ان کسی ہو گی؟ کتی بڑی ہو گی؟ کس طرح اس میں انمال کا دزن کیا جائے گا؟ یہ سب فضول بحثیں ہیں۔ بس اللہٰ تعالیٰ بی بہتر جانے ہیں کہ وہ انمال کس طرح تولے جائیں گے، کیکن تولے ضرور جائیں گے، کیکن تولے ضرور جائیں گے۔

#### وزن اعمال كالشخف اركرليس

یہاں پر یکی بیان کرنا مقصود ہے کہ اعمال کا وزن ضرور ہوگا، چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بہاں بیان کردہ یہ ایک جملہ کہ "وان اعمال بنی آدم وقع بھم یوزن" مرف اس ایک جملے ہی کو ہم اپناور قلب پر لکھ لیس کہ بنی آدم کے اعمال اور اقوال تولے جائیں گے، تو پھر اس دنیا ہے ساری بدعنوانیاں، سارے جرائم اور سارے گناہ مث جائیں۔ آج ونیا بیس جتنے جرائم ہورہ بیس کہ اس وزن اعمال کا دھیان اور استحصار نہیں، اسکے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جاتے جاتے ہے نہیں، اور اس پی کہ اس وزن اعمال کا دھیان اور استحصار نہیں، اسکے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جاتے جاتے ہے سے شہیں، اور اس پی کہ البند ااس کتاب بیس بھیجے جواعمال بیان کئے جیں، ان سب کواس دھیان ہے کروکہ ایک ایک کو تو لا

## زبان ہے نکلنے والے اقوال کاوزن

پھر فرمایا" و قولھم یوزن" لینی صرف انمال ہی نہیں، بلکد زبان سے نگلنے والا کلمہ بھی تولا جائے گا۔ ای مناسبت سے اس باب بیس ہے حدیث لائے ہیں" کلمتان حبیبتان إلی الرحمن، خفیفتان علی الملسان، ثقیلتان فی الممیزان" لینی ہے و دنول کلے میزان عمل کے اندر بڑے بھاری ہول گے، اس سمعلوم ہوا کہ کلے بھی تولے جائیں گے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضوراقد س علی ہے فرمایا کہ بعض او قات انسان اپنے متہ ایساکلمہ نکال و بتا ہے کہ وہ تواس کی پرواہ بھی نہیں کرتا کہ منہ سے کیا تعالی میا کے لیے صرف اس

ایک کلمہ کی وجہ ہے جہنم کا مستوجب بن جاتا ہے، اور بعض او قات انسان اپنی زبان سے الیا کلمہ نکال دیتا ہے کہ وہ اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا کہ منہ سے کیا نکال دیا، لیکن صرف ای ایک کلمہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں واضل فرمادیتے ہیں۔

( صحیح بخاری، کتاب الرقاق، باب حفظ اللمان) اس لئے زبان سے نکلنے والے کلمات بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اور اس لئے برزرگوں نے فرمایا کہ پہلے بات کو تولو پھر بولو، لینی میہ سوچو کہ میہ بات بولنے کی ہے بھی یا نہیں ؟اور آخرت میں جب اس بات کا وزن ہوگا تو اس وقت میر اانجام

ا عمال کی گنتی نہیں ہو گی

كما بوگا؟

اس جملے سے اس طرف بھی اشارہ کرنا مقصود ہے کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا، اعمال کی گنتی نہیں ہوگا۔ کا وزن ہوگا کہ اس عمل میں کتنی للہیت ہے، کتنا خلوص ہے، عمل کی ظاہری شکل وصورت کا اعتبار نہیں ہوگا اورنہ گنتی کا عتبار موگا، چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿لِيلُوكُم أيكم أحسن عملاً﴾ (سورة الملك: ٢)

لیعنی دنیا میں یہ آزمانا مقصود ہے کہ تم میں سے کس کا عمل زیادہ اچھا ہے، ''اکٹر عملا'' نہیں فرمایا کہ کس کا عمل زیادہ ہے۔اس سے اس طرف اشارہ کرنا ہے کہ کوئی عمل ہو،اس میں ہیرو کیھو کہ اس کے اندروزن بھی ہے یا نہیں؟

\*\*\*

#### اعمال میں وزن کیے پیدا ہو؟

اب سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ اعمال کے اندروزن کیے پیدا ہوتا ہے؟ زبان حال ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمارہ ہیں کہ اگر اعمال میں وزن بیدا کرنے کا طریقہ معلوم کرتا ہے تو میری اس کتاب کی پہلی حدیث پڑھ لو۔ وہ ہے "انعما الأعمال بالمیات" لینی تمام اعمال کاوار ومدار نیتوں پر ، جب کی عمل کو کرتے وقت نیت خالص اللہ جل جلالہ کے لئے کرلو گے تو اس کے ذرایعہ تمہارے عمل میں وزن پیدا ہوجائے گا۔ یا یوں کہد دیا جائے کہ دوچیز وں سے عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے ، ایک اظلام سے ، ووسرے اتباع سنت سے۔ یہ دو توں کمل میں وزن پیدا ہوتا ہے ، ایک اظلام سے ، ووسرے اتباع سنت سے۔ یہ دو توں عمل عمل کے لئا دی شرطیں ہیں۔ اگر ان وونوں میں سے ایک بھی مفقود ہو تواس عمل میں کوئی وزن نہیں ہوگا۔ چاہے دیکھنے میں کتابی برا نظر آرہا ہو۔

#### ریاکاری ہے وزن گھٹاہے

اگر ایک تخض نے بظاہر بڑے خشوع خضوع ہے کمی چوڑی نماز پڑھی، قیام لمباکیا، قر اُت کمی کی، لیکن اس کا مقصود د کھاواتھا، توانڈ تعالیٰ کے یہال اس نماز کا کوئی وزن نہیں، بلکد النا گناہ کا موجب بن جائے گی، جیسا کہ حدیث شریف میں حضور اقد س ﷺ نے فرمایا:

#### من صلَّى يرائى فقد اشرك بالله

(منداحم، جلد ۴مس۱۳۲)

لیتی جس شخص نے دکھاوے کے لئے نماز پڑھی اس نے اہلسہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا۔ یا مثلاً اللہ تعالیٰ کے رائے میں لاکھوں روپے تریج کردیے۔ کیکن اللہ تعالیٰ کوراضی کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ اپنی سخاوت کے تصیدے پڑھوانا مقصود تھا، تواس عمل کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ لیکن اگر صرف ایک بیبہ اللہ کے راتے میں اخلاص کے ساتھ خزچ کردیا، مقصود اللہ کوراضی کرنا تھا تواسی ایک یسے کااللہ تعالیٰ کے یہاں بڑاوزن ہوگا۔

## اتباع سنّت سے وزن بر متاہے

ووسری چیز جس سے اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے، وہ ہے "اتباع سنت"
جس کو دوسر سے لفظوں میں "صدق" کہا جاتا ہے، لیعنی جو طریقہ نبی کریم علیا اللہ نے بتایا ہے، اس طریقے کے مطابق عمل کرو کے تواس عمل میں وزن بیدا ہوگا،
اس کے علاوہ دوسر سے طریقے سے کرد کے تو وزن نہیں ہوگا۔ چن نچہ جتنی
"بدعات" ہیں، ان میں بعض او قات اخلاص ہو تا ہے، اور بظاہر اللہ تعالیٰ کوراضی
کرتا منظور ہو تا ہے، لیکن چو نکہ اس عمل میں طریقہ وہ نہیں ہو تا جو جتاب رسول
اللہ علیا ہے، اس لئے اس عمل میں وزن نہیں ہو تا۔ ایسے عمل کے اللہ علی میں وزن نہیں ہو تا۔ ایسے عمل کے بارے میں قرآن کریم کاارشادے:

﴿ فَلاَ نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمُ القِيْمَةِ وَزُنَّا ﴾ (١٠٠٠/١٠)

لینی قیامت کے روز ہم ال کے اس عمل میں کوئی وزن قائم نہیں کریں

طریقه بھی درست ہوناضر دری ہے

آج کل کوئی مخف اگر غلط طریقے سے عمل کردہا ہو اور الان کواس پر ٹوکا جائے کہ جمائی! یہ طلعہ میں خیس ہے توجواب میں فورا یہ کھتے ہیں کہ ہماری نیت می می مدیث می می که "اندما الاعدمال بالنیات" ایسے او گول کو بس بیدا یک صدیث یاد ہوگئی ہاور اس حدیث کو محل به مخل استعمال کرتے ہیں یاد رکھے! جہانیت کافی نہیں جب تک طریقہ وہ نہ ہو جو جناب رسول اللہ علیہ نے نہیں جب بتک طریقہ وہ نہ ہو جو جناب رسول اللہ علیہ نے کہ اور بتایے ہے بتایا ہے۔ اس کی مثال بالکل الی ہے بیسے آپ نے لا ہور جانے کی نیت کر کی اور کئی جس کاڑی کا آپ کو کو کر لے کر جائے گی، لیکن جس گاڑی کا آپ کو کو کر نے کر جائے گی، لیکن جس گاڑی کا آپ کو لا ہور لیکر نہیں جائے گی۔ بالکل ای کی میٹ کی نیت کر کی اور راستہ جہم جائے والا اختیار کیا تو طرح آپ نے جنت جانے کی نیت کر کی اور راستہ جہم جائے والا اختیار کیا تو صرف اس نیت کی بر کت سے آپ جنت میں نہیں پہنچیں گے۔ اس لئے ہر عمل صرف اس نیت کی بر کت سے آپ جنت میں نہیں پہنچیں گے۔ اس لئے ہر عمل کے اندر دو چیز ول کا ہو تا ضروری ہے، ایک صدق اور ایک اظامی، ان دونوں کے محموسے سے عمل کے اندر وزن پیدا ہو تا ہے، اگر ان میں سے ایک چیز بھی مفقود ہو تو دو ہو تو دو ممل بے وزن ہو جاتا ہے۔

لفظ"قيط" کي تشر تک

آ مے امام بخاری رحمة الله عليه فرماتے ہيں:

"وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية "المام بخارى رحمة الله عليه كامعمول يه عدد الشعلية كامعمول يه عدد حرك لفظ آتا عن الله عليه كامعمول يه عدد الفظ كى بحى تشر تح فرماديا كرتم بي و نكه "قط "كالفظ آيا تها، ال كم مناسب دوسر الفظ "قسطاس" قرآن كريم كى الى آيت "وزِنوا بالقسطاس المستقيم" بي آيا عدل المومية "لين لفظ كن تشر تح كرت موت فرما رج بيل القسطاس "العدل بالرومية" لين لفظ "قسطاس" دوى زبان ش عدل ك

معنى من آتا ہے۔ ویقال: "القسط" مصدر المقسط اور بہ کہا گیا ہے کہ لفظ "قسط" "مقسط" کامصدرے۔اب یبال یہ عجیب بات نظر آر ہی ہے کہ لفظ "قسط" ثلاثى مجروب، اور "مُقسط" ثلاثى مزيد ، لبدا لفظ "قسط" "مُقسط" کے لئے کسے مصدر بن جائے گا؟۔ توامام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس طرف اشارہ فرمارے ہیں کہ یہ لفظ اضداد میں ہے ہے، لیخی اس کے دومعنی ہیں، اور وہ دونوں معنی ایک دوسرے کے متضاد ہیں، لینی ایک معنی "انصاف" کے ہیں،اور دوسر ہے معنی " ظلم" کے بھی ہیں۔ لیکن عام طور پر جب بیہ لفظ باب افعال میں استعمال ہوتا ہے تو اس و تت اس کے معنی ''انصاف''کرنے کے ہوتے میں،ادر جب مجر دیں "فسط بقسط" میں استعال ہوتا ہے تواس وقت اس کے معنی ظلم کرنے کے ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ لفظ دونوں معنی میں مشتر ک ہے، کیکن استعال کرتے وقت اکثر و بیشتر بابوں کے ور میان فرق کر دیا ہے، البتہ بعض اوقات اس کے برعش بھی استعال کرلیاجاتا ہے کہ مجروے انصاف کے معنی میں اور باب افعال سے ظلم کے معنی میں استعال کر لیاجا تا ہے۔

#### حجاج بن يوسف كاواقعه

" تجان بن يوسف " جس كاظلم وستم بهت مشهور ب اور جس نے بيشار علاء كرام، قراءاور حفاظ كو قتل كراديا۔ اس نے حضرت سعيد بن جير رحمة الله عليه كو جو بہت اونئي ورج كے تا بعين هيں سے جيں، ايك مرتب بلوليا، اور يو چھاك "ماتقول في " مير بارے جي تهبارى كيارائ ہے؟ اب تجان بن يوسف جيسا جا بر انسان حفرت سعيد بن جير رحمة الله عليہ سے يو چھ رہا ہے كہ مير بارے جي اور حضح بات بتائيں تو مر قلم ہونے اور بارے جي اور قلم ہونے اور

مزائے موت جاری ہونے میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی، کوئی مقدمہ عدالت میں پیش کرنے کی ضرورت نہیں، بس جان کا ایک حکم جاری ہوجانا کافی ہے۔ اور اگر اپنی حضیر کے خلاف غلا بات بتا کی تو یہ گوارا نہیں، لیکن حضرت سعید بن جمیر رحمۃ الله علیہ کے اعلیٰ مقام نے اس بات کو گوارانہ کیا کہ حق کے علاوہ کوئی اور بات زبان سے نکلے، جواب میں حضرت سعید بن جمیر رحمۃ الله علیہ نے فرمایا:

#### "انت القاسط العادل"

قاسط کے معنی اگر چہ "ظلم کرنے والے" کے بھی ہوتے ہیں اور "انصاف کرنے والے" کے بھی ہوتے ہیں اور "انصاف کرنے والے " کے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن لفظ" قاسط" کے بعد جب "العادل" بھی کہہ ویا تواس کے معنی متعین ہوگئے کہ یہاں پر "قاسط" کو "عادل" کے معنی ہیں لیا ہے۔ چنا نچہ ان کا یہ جواب من کرلوگ جران ہوئے اور تعجب کرنے گئے کہ آپ تے تجاح بن یوسف کی شان میں تعریفی جملہ کہدیا۔ لیکن تجاح برا گھاگ اور زبان واد ب کا بھی برانا ہر تھا، چنا نچہ جب لوگوں نے جواب کی پہندید گی کا اظہار کیا تواس نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم اس نے کیا کہا ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ "تواس فیالم ہے توال کے معنی عمواً" خال ہو تا ہے تواس کے معنی عمواً" خال ہو تا ہے تواس کی اس تعال ہو تا ہے تواس کی اس آب کی طرف اشارہ کیا ہے:

#### ﴿ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ﴾ (سورة الاثعام:١)

الله تعالی نے فرمایا کہ بیدلوگ اپنے پر دردگار کے ساتھ ددسرے کوشریک شہراتے ہیں۔ اس آیت میں کفر ادر شرک کے لئے لفظ "عدل" استعال فرمایا ہے، لہٰذا اس نے در حقیقت مجھے لپیٹ کر کافر ادر ظالم کہا ہے۔ بہر حال، اس موقع پر حضرت سعید بن جمیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس لفظ سے فائدہ اٹھایا۔ آ کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

اَمّا القاسط فهو الجائو، لين لفظ" قاسط" كے عام طور پر جو معنى إلى وه " فالم" كے عام طور پر جو معنى إلى وه " فالم" كى آيے: ﴿ واما القاسطون فكانوا لجهنّم حطبًا ﴾ (سورة الجن: ١٥) لينى ظالم لوگ جنم كا ايند هن بول كے۔

## احمد بن اشكاب والى روايت آخريس لان كى وجه كرام بنارى رحمة الشعلية قرى مديث بيان فرائى:

حدثنا احمد بن اشكاب، قال: حدثنا محمد بن فضيل. عن عمارة بن القعقاع، عن أبى زرعة، عن أبى هريرة رضى الله عنه وعنهم قال: قال النبى عليه "كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان فى الميزان، مبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.

کی حدیث الم بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیح بخاری میں دو جگہوں پر پہلے
جی ذکر فرمائی ہے۔ البتہ وہاں پر ان کے استاذ دوسر ہے ہیں۔ کتاب الدعوات
میں کی حدیث اپنے استاذ زمیر بن حرب کی سندے ذکر کی ہے۔ اور کتاب
الا کیمان میں اپنے استاذ تسمید بن سعید کی سندے ذکر فرمائی ہے، اور یہاں پ
اپنے استاذاحد بن اشکاب کی سندے روایت کی ہے۔ حافظ ابن مجر رحمۃ اللہ علیہ
جو مسمح بخاری کے شارح ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے زیادہ
مزاح شاس ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دراصل الم بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے
استاذاحد بن اشکاب سے بیر حدیث سب کے آخر ہیں سن تھی، جب کہ دوسر سے
استاذاحد بن اشکاب سے بیر حدیث سب کے آخر ہیں سن تھی، جب کہ دوسر سے
استاذاحد میں اشکاب سے بیر حدیث سب کے آخر ہیں سن تھی، جب کہ دوسر سے
استاذاحد میں اشکاب سے بیر حدیث سب کے آخر ہیں سن تھی، جب کہ دوسر سے
استاذاحد میں اشکاب سے بیر عدیث سب کے آخر ہیں سن تھی، جب کہ دوسر سے
استاذاحد میں اشکاب سے بیر عدیث سب کے آخر ہیں سن تھی، جب کہ دوسر سے
استاذاحد میں اشکاب سے بیر عدیث سب کے آخر ہیں سن تھی، جب کہ دوسر سے
استاذاحد میں اشکاب سے بیر عدیث بیلے میں چکے شعے، اس وجہ سے سب سے آخر ہیں وہ

روایت لائے جواحمہ بن اشکاب سے سنی تھی۔البتہ بعد کے جو تین راوی ہیں لینی محمد بن فضیل، شارة بن قعقاع اور ابو زرعت بے تیزل راوی تمام روایتول میں موجود ہیں، اور صرف انہی ہے مدیث مروی ہے، اس وجہ سے اصطلاح حدیث میں بے حدیث غریب ہے۔

دو کلمات کی تنین صفات

حفرت ابوہر رہ و رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم عظیم نے ار شاد فرمايا كه دو كلي ايس جي جو رحن كو محبوب جين، زبان ير ملك جين، ادرميزان عمل من يبت بحارى بين-وه دو كلے يه بي "سبحان الله و بحمده، بحان الله العظيم ال مديث من ال كلمات كي تين صفتي بان قرمائي جن، بل صفت بدي كديدو كلم رحمن كو مجوب بير-اب حديث من "حبيبتان الى الله" مجى كه كت تح، لكن ال ك بجائ "حبيبتان الى الرحمن" فرمایا۔اس سے در حقیقت اس طر ف اشارہ فرمایا کہ جب بیہ دو کلے رحمٰن کو محبوب ہیں توجو تخف ان کلمات کی قدر پیجان کر ان کو پڑھے گاوہ تخص ضرور رحمٰن کی صفت رحمت کامور دبن جائے گا۔ دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ یہ کلمات زبان ير بهت طِك ين، لين ال كون لوير عن من كوئى وقت اور مشقت ب اور نهاد ارنے میں کوئی دفت ادر مشقت ہے، ایک ہی مجلس میں یہ کلمات یاد ہوجاتے بيل- تيسري صفت يه بيان فرمائي كه "ثقيلتان في المعيزان" ليني ميزان عمل میں ان کا وزن بہت بھاری ہے۔ میزان عمل کا وزن ہمیں بہال نظر آنے والا نہیں، بلکہ وہاں جاکر ان کا وزن معلوم ہوگا۔ اس لئے یہ بتایا ہی نہیں جاسکتا کہ "فقیلتان فی المعیزان" کے اندر کیا کھ معارف یوشیدہ بیں اوران کلمات کا کیا وزن ہے؟ اللہ تعالیٰ بی بہتر جائے ہیں۔وہ کلمات بیہ ہیں:

سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم

سجان الله کے معنی

"سیحان الله" کے معنی سے ہیں کہ ہیں الله جل شانہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔
ہاری اردوزبان کی تنگی کی وجہ ہے اس کا صحح صحح ترجمہ ہو نہیں سکتا، بس ترجمہ کا
کام چلا لیتے ہیں۔ "سیحان الله" کاجو حقیقی مفہوم ہے اور اس کے پیچھے جو تا ثیر ہے،
اس کو انسان ترجمے کے ذریعہ دوسری زبان میں ختل کر ہی نہیں سکتا، لہذا کام
چلانے کے لئے یہ ترجمہ کر لیتے ہیں کہ "میں الله کی پاکی بیان کرتا ہوں" اور پاک
بیان کرنے کے معنی میہ ہیں کہ میں اس بات کا اقرار اور اعلان اور اعتراف کرتا
ہوں کہ اللہ جل جلالہ کی ذات بے عیب ہاس ذات میں کوئی عیب نہیں۔ اس
کو "تزیہ" کہا جاتا ہے، لیمی الله تعالی کو ہر عیب سے منزہ قرار دینا۔ مدمنی
ہوتے" سے حان الله" کے۔

## "وجكره" كالرجمه ادر تركيب

"د جمده" یہ بھی عجیب کلمہ ہے۔اس کلمہ کوسید سے سادے طریقے ہے بھی کہا جا سکتا تھا کہ :" سبحان اللہ و المحمد اللہ" جیسا کہ دوسر ی صدیث میں کہا بھی گیا ہے ،اور دونوں کلمات کے بے شار فقائل ہیں، لیکن سید سے سادے جملے کو چھوڑ کر ایسا جملہ ارشاد فربلیا جس کی ترکیب کرنے میں لوگوں کو و شواری پیش آئی کہ اس جملہ "د بجمدہ" کی کیا ترکیب کریں؟اس جملہ میں "واؤ" عاطفہ ہے،یا حالیہ ہے،یا جملہ میں "واؤ" عاطفہ ہے،یا حالیہ ہے،یا چھا ادر ہے" اور یہ" بس کس معنی میں ہے؟

لیکن بحث اور تفصیل کے بعد شراح کی جو شغق علیہ بات سامنے آئ، وہ یہ کہ اس ش "داور"ب" تلبس کے لئے ہے، اور اب" سبحان الله و بحمده" کے معنی یہ ہوئے کہ "اُستِح الله تعالیٰ مُعَلَبِسًا بحمده" یعنی میں جس وقت شیخ کر رہا ہوں، ٹھیک ای وقت میں اللہ تعالیٰ کی حمد نجی بیان کر رہا ہوں۔

ريكية: "صبحان الله و بعده "كاساده ترجمه توسه موسكما تفاكه الله تعالى ك ذات بے عیب ہے اور میں اس کی تعریف کرتا ہوں۔ لیکن اس ترجمہ میں ذراسا مہ شہرہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی تحریف کرتے ہوئے یہ کہنا کہ اس میں کوئی عیب نہیں، یہ تعریف اللہ تعالٰی کی علومثان کے لحاظ ہے بہت کم ہوتی ہے۔ جیے کی بڑے اور شریف آوی کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا جائے کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یا یہ آدمی برا نہیں ہے۔ میہ الفاظ اس وقت کیے جاتے ہیں جساس کی بہت زیادہ تعریف کرنی منظور نہیں ہوتی،اس لئے تعریف کا کلہ کئے کے بچائے یہ کہ دیا جاتا ہے کہ یہ مخص برا نہیں ہے۔ای طرح اگر اللہ تعالی کے بارے میں صرف یہ کہ دیا جاتا کہ اللہ تعالی کی ذات میں کوئی عیب نہیں، توبیہ کم ورہے کی تعریف ہوتی، اگر چہ بعد میں ہیہ مجسی کہہ دے کہ "میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کر تاہوں"، کیونکدیدایک متعلّ جملہ ہوجائے گا۔ لہذااس کلمہ نے اس بات کو گوارہ نہیں کیا کہ اللہ تعالی کو بے عیب تو کیا جائے لیکن اس کی صفت کمال كاذكرنه كياجائي،اس ليح فرمايا"سجان الله وبحمه و" يعني ميس الله تعالى كي تشبيع كرتا ہوں اور ٹھیک ای دفت میں اللہ تعالیٰ کی حمر بھی بیان کر رہاہو ں، تاکہ ''حمر'' بیان کرنے میں کوئی و نفہ نہ آئے بلکہ دونوں باتھی ایک ساتھ آ جائیں۔اب مطلب پیہ ہوگا کہ اللہ تعالٰی ک ذات بے عیب بھی ہاور تمام صفات کمال کی جامع بھی ہے،

121

للذامل ال ذات كي "حمد" بهي ساته ساته بيان كر تابول\_

### الله کی ذات اور صفات سب بے عیب ہیں

اب كمنے على توبيہ معمولى بات بوكى كہ اللہ تعالى كى ذات بے عيب ب، كين جس وقت بنده سوج سمجه كراس كا اقرار كرتا ہے كہ اللہ تعالى كى ذات بے عيب ہ، تواس كا مطلب بوتا ہے كہ دواس بات كا اقرار كرر ہاہے كہ بھراس كى صفات بھى بے عيب بيں، اس كى شريعت بے عيب ہ، اس كے احكام بے عيب بيں۔ اس كے احكام بے عيب بيں۔ البذا جو هخص اللہ تعالى كے بے عيب بهو نے پر ايمان ركھتا ہے تواس كے ايمان كا لازى تقاضہ ہے ہے كہ چر وواس كى شريعت كے ايمان كا لازى تقاضہ ہے ہے كہ چر وواس كى شريعت كے ايمان كا لائرى تقاضہ ہے ہے كہ ور بھراس پر عمل كرے، اور اللہ تعالى كے ہر فيصلے كو بے عيب سمجھ كراس پر امنى ہوجائے۔ لہذا اس كلم "سبحان كے ہر فيصلے كو بے عيب سمجھ كراس پر راضى ہوجائے۔ لہذا اس كلم "سبحان كے ہر فيصلے كو بے عيب سمجھ كراس پر راضى ہوجائے۔ لہذا اس كلم "سبحان ہے ہو واست بے عمل بھى داخل ہے، شریعت پر عمل بھى داخل ہے اور سنت بے عمل بھى داخل ہے ، شریعت پر عمل بھى داخل ہے اور سنت بے عمل بھى داخل ہے ، شریعت پر عمل بھى داخل

#### "سبحان الله العظيم" كے معنی

دوسر اجملہ حدیث کا بیہ ہے"مبحان الله العظیم" لینی بین اس الله کی تشیخ کر تا ہوں جو عظمت والا ہے۔ میرے شخ حضرت ڈاکٹر عبد الحیٰ صاحب رحمۃ الله علیہ فرطیا کرتے ہے کہ دیکھو! اس حدیث کے پہلے جملے "سبحان الله وجمہہ" ہے الله تعالیٰ کی صفت جمال کی طرف اشارہ ہورہاہے، کیونکہ الله تعالیٰ کی ذات بے عیب ہے اور تمام محامد کی جامع ہے اور قائل تعریف ذات وہ ہوتی ہے جس میں جمال ہو۔ لہذا یہ جملہ صفت جمال کی طرف اشارہ کررہا ہے۔ اور دوسر اجملہ "سجان الله العظیم" یہ الله تعالی کی عظمت اور جلال کی طرف اشارہ کر رہاہے۔ لہذا پہلے جلے میں باری تعالی کے جمال کا بیان ہے اور دوسر ہے جملے میں باری تعالی کے جمال کا بیان ہے اور دوسر ہے جملے میں باری تعالی کے جمال کا بیان ہے، اور جب باری تعالی کے جمال کا ضور کرد گے تواس کے نتیج میں اللہ تعالی ہے بحب بیدا ہوگا، کیونکہ جمال کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ محبوب ہوتا ہے اور اس کی طرف ول راغب ہوتے ہیں اور اس سے محبت بیدا ہوتی ہے، اور جلال کا تقاضہ سے ہے کہ اس کے نتیج میں خوف بیدا ہوگا، اور جب محبت اور خوف یہدا ہوگا، اور خوف یہد

## "خثیت "کیاچزے

بإدر كھئے!" خشیت" عام ڈراور خوف كانام نہيں، جيسے ايک اُرسانپ اور بھو ہے، بھٹر سے ہے، درندول سے اور ڈاکوؤں سے ہوتا ہے، اس کانام" خشیت" نہیں، بلکہ '' خشیت'' اس ڈراور خوف کانام ہے جو محبت سے ناشی ہے ،جوالقہ جل شاند کی محبت سے پیدا ہوتی ہے، اس کانام حقیقت میں خشیت ہے۔ جیسے باب کا خوف،استاذ کاخوف، ﷺ کاخوف، سے سب خوف محبت اور عقیدت سے پیدا ہوتے میں، چنانچہ بعض او قات یہ ہوتا ہے کہ باب نے زندگی بحر بینے کو بھی مارا نہیں، ڈانٹا بھی نہیں، لیکن جب بیٹااس ہاپ کے پاس سے بھی گزر تاہے تو قد م کانے نے لگتے ہیں۔ یہ رعب کس چیز کا ہے؟ در حقیقت بیر رعب محبت سے بیدا موا ہے۔ لبدا باری تعالیٰ کی محبت در حقیقت باری تعالیٰ کی خثیت سے ناشی ہے،اس کتے محبت اور خوف کے مجموعہ کانام "خشیت" ہے۔ اب "سبحان الله وبحره" ، الله تعالى كى محبت بيرامونى داور "سبحان الله العظيم" ، الله تعالى كاخوف بيدا موا، اور دونول كالمجموعه "خثيت" ب، اور سارے اعمال واخلاق كا (121)

عاصل سے کہ دل میں اللہ جل جلا یہ کی خشیت پیدا ہو جائے۔

إِنَّمَا يَحْشَى اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلْمَاءُ

المام بخاری رحمة الله عنيه اس صديث کو بالکل آخر ميں اس لئے لائے کہ تمام علوم کا خلاصہ " خشيت الله" ، ب \_ جنانچه مولاناروی رحمة الله عليه فرماتے ہيں : ~

خشيت الله را نظان علم دال

آیت یخشی الله در قرآن بخوال

علم کی علامت '' خشیت'' ہے، اگر دل میں خشیت پیدا ہوئی تو سمجھا جائے گا کہ علم حاصل ہوا، اور اگر '' خشیت'' پیدا نہیں ہوئی تو معلوم ہوا کہ علم نہیں آیا، صرف الفاظ و نقوش آگئے۔ لہذا جاتے جائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر علم کا متیجہ حاصل کرنا ہے تو اپنے اندر خشیت پیدا کرو، اور '' خشیت'' پیدا کرنے کا طریقہ ہے کہ ان کلمات کا سخص ارکر واور کشریت سے ان کاؤ کر کرو۔

ان كلمات كوصبح وشام بره هنا

ای لئے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو محض صح کے وقت "سجان اللہ وجمہ "سومر تبد پڑھ" " بلہ تعالیٰ شام تک اس کے تمام گناہ معاف فرمادیت میں اگرچہ وہ ریت کے ذرّات کے برابر ہول۔ اور اگر شام کو یہ کلمات سومر تبد پڑھے تو می تک تمام گناہ معاف فرمادیتے ہیں۔ اتن عظیم فنیات ان کلمات کی بیال فرمائی ہے۔

فلاصه

آج کی اس مجلس کا خلاصہ دوباتیں ہیں،الندو باتوں پر ہم عمل کرلیس توبیہ مجلس ہارے لئے کار آمدادر مفید ہوگ، کہلی بات بیے کہ اس بات کا استخصصار

اورد هیان پیدا کریں کہ جارے اعمال کا وزن ہوتا ہے۔ اور اعمال کے اندر وزن پیدا کرنے والی دو چزیں ہیں: ایک "اتباع سنت" اور دوسرے "اخلاص" ہے۔
اور یہال ہے! س بات کی قکر لیکر جائیں کہ اللہ تعالی یہ دونوں چیزیں جارے اندر پیدا فرمادی، تاکہ آثرت میں جارے اعمال وزنی ہو جائیں۔ دوسری بات بیہ ہیدا فرمادی، تاکہ آثرت میں جارے اعمال وزنی ہو جائیں۔ دوسری بات بیہ کہ یہ دو کلمات جن کو حدیث میں اتی عظیم فضیلت دی گئی ہے، ان کلمات کو حزیث میں اتی عظیم فضیلت دی گئی ہے، ان کلمات کو حزیث بین اور آگر اس خرن جان بنائیں، اور چیتے بھرتے اشتے بیشتے یہ کلمات زبان پر ہوں، اور آگر اس نیت سے پڑھیں کہ ان کے ذریعہ میرے اندر "خشیت" پیدا ہو تو پھر انشاء اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ وہ مقصد حاصل کرادیں گے اور "خشیت" پیدا فرمائے۔ اللہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ بھی اور آپ سب کو بھی اس کی توقیق عطافرمائے۔

و آخر د عوامّاان الحمد للدرب العالمين



مقام خطاب : جامع مجدبيت المكرم

كلثن ا قبال كراجي

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۲

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# كامياب مؤمن كون؟

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيَئاتِ اَعْمَالِنَا - مَنُ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلُّ لَـهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشُو لُكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيْرًا. أَمَّا بَعُدُ! فَأَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ٥ بسم اللَّهِ الرُّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ قَدُ أَفَلَحَ الْمُؤُمِنُونَ ٥ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَ تِهِمْ خُشِعُرُنَ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرِضُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُّ لِلزُّكُوةِ فَاعِلُونَ ٥ إِلَّا عَلْمَى أَزُوَا جَهُمُ اَوْمَامَلَكَتْ اَيُمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ عَلُوْمِيْنَ۞فَمَن ابُتَعْلَى وَرَآءَ ذُ لِكَ فَأُولَــَٰ يَلِكَ هُمُ الْعَدُونَ ٥ (مورة المؤمنون: ٤١٥)

آمَنُتُ باللهِ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العلمين

## حقیقی مؤمن کون ہیں؟

بررگانِ محرّم و برادرانِ عزیز! میں نے ابھی آپ کے سامنے سورة المؤمنون کی ابتدائی آیتیں تلاوت کی ہیں، یہ آیتیں آ شارویں پارے کے پاکل شروع میں آئی ہیں، ان آیات میں اللہ تبارک وتعالی نے ''مؤمنین'' کی صفات بیان فر مائی ہیں کہ محجے معنی میں ''مؤمن'' کون لوگ ہیں؟ ان کی صفات کیا ہیں؟ وہ کیا کام کرتے ہیں اور کن کاموں سے بہتے ہیں؟ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فر مایا کہ جومؤمنین ان صفات کے حامل ہوں گے، ان کو قلاح حاصل ہول گے، ان کو قلاح حاصل ہول گے، ان کو قلاح حاصل ہول گے۔

## كامياني كامدارتمل برب

ان آیات کی ابتداء بی ان الفاظ سے فرمائی: قد اَفْلَحَ المُمُوْمِنُونَ ٥

الین ان مؤمنین نے فلاح پائی جن کے اندر بیصفات ہیں۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ فر مایا کہ اگر سلمان فلاح چاہتے ہیں تو ان اعمال کو اختیار کرنا

ہوگا، بیصفات اپنانی ہوں گی اور اس بات کی بوری کوشش کرنی ہوگی کہ جو باتیں میہاں میان کی جارہی ہیں ان کواپٹی زندگی کے اندر داخل کریں، کیونکہ ای پرمسلمانوں کی قلاح کا دارومدار ہےاوراس برفلاح موقوف ہے۔

## فلاح كامطلب

سلے یہاں یہ بات مجھ لیں کہ 'فلاح' ' کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم اردو زبان میں ''فلاح'' کا ترجمه کرتے ہیں تو عام طور پر اس کا ترجمہ " کامیانی" ہے کہا جاتا ہے، اس لئے کہ ہارے پاس اردوزبان میں اس کے معنی ادا کرنے کے لئے کوئی اور لفظ موجود تبیں ، اس وجہ ہے مجبوراً اس کا ترجمہ '' کامیانی'' سے کر دیا جاتا ہے۔لیکن حقیقت میں عربی زبان کے لحاظ سے اور قرآن كريم كي اصطلاح كے لحاظ ہے'' فلاح'' كامنہوم اس ہے بہت زبادہ وسيع اور عام ہے، اس لفظ کے اصل معنی بدہیں'' دنیا و آخرت میں خوشحال ہونا'' دنیا و آخرت دونول کی خوشحالی کے مجموعے کو''فلاح'' کہا جاتا ہے، چنانچەاذان میں ایک کلمه کہا جاتا ہے: "حَیّ عَلَى الفلاح" آؤ فلاح کی طرف، اذان کے اس کلمہ ہے بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگرتم دنیا و آ خرت دونوں کی خوشحالی حاہتے ہو تو نماز کے لئے آؤ اور مسجد میں پہنچو۔ بهرحال! ''فلاح'' كالفظ بزاي جامع اور مالع لقظ ہے۔

قرآن كريم من سورة بقره كى ابتداء من بهى فلاح كالفظ استعال بواج: المّمة ذليكَ الْكِتابُ لا رَبُبَ فِيله .... أُولَـا يَكِ عَلَى

#### هُدًى مِنْ رَّبَهِمُ وَ أُولَـ يَكُ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٥

یعنی جولوگ تقوی اختیار کرنے والے بیں اور آخرت پر ایمان رکھنے والے بیں، قرآن کریم پر ایمان رکھنے والے بیں، قرآن کریم بر اور قرآن کریم سے پہلے نازل ہونے والی تمام کتابوں پر ایمان رکھنے والے بیں، یمی لوگ اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت یافتہ بیں اور یمی لوگ فلاح پانے والے بیں۔ لہذا ''فلاح'' کا لفظ برا جامع ہے اور دنیا و آخرت کی تمام خرشی لیوں کوشامل ہے۔

### كامياب مؤمن كي صفات

اس" سورة المومنون" بیس بیر بها جار با ہے کہ وہ مؤمن فلاح پائیں گے جن کے اندر وہ صفات ہوں گی جو آ کے ندگور ہیں، پھر ایک ایک صفت کو بیان فرمایا کہ وہ مؤمن فلاح پائیں گے جواپی نماز ہیں خشوع اختیار کرنے والے ہیں اور بیہودہ اور فضول باتوں ہے اعراض کرنے والے ہیں اور زکوۃ ویتے ہیں اور زکوۃ کے حکم پرعمل کرنے والے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اپنی امانتیں اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں۔ یہ مصفت ماری صفات ان آیات کریمہ ہیں بیان فرمائی ہیں۔ ان ہی سے ہرصفت تفصیل اور تشریح چاہتی ہے، ان صفات کا مطلب بیجھنے کی ضرورت ہے، اگر ان صفات کی اجمیت ہمارے وہنوں ہیں بھا دیں اور ان صفات کی اجمیت ہمارے وہنوں ہیں بھا دیں اور ان صفات کی اجمیت ہمارے وہنوں ہیں بیدا فرما دیں اور ان صفات کی اجمیت ہمارے وہنوں ہیں بیدا فرما دیں اور ان صفات کی اجمیت ہمارے وہنوں ہیں بیدا فرما دیں اور ان صفات کی اجمیت ہمارے وہنوں میں بیدا فرما دیں اور ان صفات کی اجمیت ہمارے وہنوں میں بیدا فرما دیں اور ان صفات کی ایمیت ہمارے وہنوں میں بیدا فرما دیں اور ان صفات کی ایمیت ہمارے وہنوں میں بیدا فرما دیں اور ان صفات کی ایمیت ہمارے وہنوں میں بیدا فرما دیں اور ان صفات کی ایمیت ہمارے وہنوں میں بیدا فرما دیں اور ان صفات کی ایمیت ہمارے وہنوں میں بیدا فرما دیں آور ان صفات کی ایمیت ہمارے وہنوں میں بیدا فرما دیں آتو ایک کی تو یکن عطا

کوتفسیل سے بیان کر دیا جائے، ہوسکتا ہے کہ ان کے بیان میں چند بنتے لگ جا کیں، ایک ایک مفت کا بیان ایک ایک جعد کو ہوتا جائے گا تو ساری صفات کا انشاء اللہ بیان ہوجائے گا۔

بهلی صفت: خشوع

پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ مؤمن فلاح یافتہ ہیں جواینی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔گویا کہ فلاح کی اولین شرط اور فلاح کا سب ہے بہلا داستہ یہ ہے کہ انسان نہ صرف یہ کہ نماز پڑھے بلکہ نماز میں خثوع اختیار کرے، کیونکہ نماز الی چز ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ۲۲ ہے زیادہ مقامات براس کا تھم فرمایا، حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ تھم دید ہے تو بھی کافی تھا، کیونکہ اگر ایک مرتبہ بھی قر آن کریم میں کسی کام کا حکم آ جائے تو اس کام کوکرنا انسان کے ذیے فرض ہو جاتا ہے، لیکن نماز کے بارے میں باسٹھ مرتبہ تھم دیا کہ نماز قائم کرو۔اس کے ذریعیاں تھم کی اہمیت بتانا مقصود ہے کہ نماز کومعمولی کام مت مجھواور بیہ نہ مجھو کہ بیہ روز مرہ کی روثین کی ایک معمولی چیز ہے بلکہ مؤمن کے لئے دنیا و آخرت میں کامیابی کے لئے سب ے اہم کام نماز پڑھنا ہے نماز کی تفاظت کرنا ہے، اور نماز کواس کے احکام اور آ داب کے ساتھ بحالانا ہے۔

حضرت فاروق أعظمتم كأ دورخلافت

حضرت فاردتى اعظم رضى الله تعالى عنه جوحضور اقدس صلى الله عليه وسلم

کے دوسرے خلیفہ ہیں، ان کے زبانہ خلافت میں مسلمانوں کوفثوحات بہت زیادہ ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں کے ہاتھوں قیصر و کسریٰ کی شوکتوں کا برچم سرگوں کیا، قیصر دکسریٰ کے محلات مسلمانوں کے قیضے میں آئے۔ایک دن میں نے حساب لگایا تو یہ بات سامنے آئی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند کے ذریکیس ممالک کاکل رقبہ آج کے ۱۵ مکوں کے برابر ہے، لین آج پندرہ مما لك ان جكبول يرقائم جين جهال حضرت فاروق اعظم رضي الله تعالى عنه ك حکومت تھی۔ را سے امیر المؤسنین تھے کہ فرماتے تھے کداگر درمائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مرجائے تو مجھے ڈرے کہ جھے ہے آخرت میں یہ سوال ہوگا کہ اے عمر! تیری حکومت میں ایک کتا مجوکا مرحمیا تھا، اتنی زیادہ ذمہ واری کا احمال کرنے والے تھے۔ ان کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کوخوش حالی بھی عطا فر ہائی ، کوئی شخص ان کی حکومت ہیں بھو کا نہیں تھا،سپ کوانصاف مہتا تھا، عدل وانصاف کا دور دورہ تھا،مسلمانوں کے ساتھو، غیرمسلموں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ انصاف کاعظیم نمونہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت نے چیش کیا۔

### حضرت عمرٌ کا سرکاری فرمان

اتن بڑی حکومت کے جینے فرمان روال تھے اور مختلف صوبوں میں جینے گورز مقرر تھے اور مختلف شہرول میں جو حاکم مقرر تھے، ان سب کے نام حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه نے ایک سرکاری فرمان بھیجا، به فرمان حضرت امام ما لک رحمة الله علیہ نے اپنی کتاب ''مؤطا'' بیں لفظ بدلفظ روایت کیا ہے، اس فرمان بیس حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں:

إنَّ أهم أمركم عندى الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضَيَّعَها فهولما سواها اضيع

(مؤطا امام مالک کتاب وقوت الصلاة حديث نمبر ٢)

### نماز کوضائع کرنے سے دوسرے امور کا ضیاع

حطرت عمر فاروق رضی الله تعافی عنه نے اپنے حکام کو بیفر مان اس لئے کھے کہ میرے سرپر تو کھے کہ میرے سرپر تو قوم کی بہت ہوئی ہے کہ میرے سرپر تو قوم کی بہت ہوئی ذمہ داریوں کی خاطر کس وقت کی نماز قربان بھی کردوں تو کوئی حرج نہ ہوگا، کیونکہ میں ہڑے فریضے کوادا کر مہا ہوں ۔۔۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکموں کی اس غاط فہی

کو دور فرمارہ ہے ہیں کہ تم بیمت مجھنا کہ حاکم بننے کے بعد تہاری ذمہ داریاں نماز سے زیادہ فوقیت رکھتی ہیں، بلکہ میرے نزدیک سب سے اہم کام یہ ہے کہ تہاری نماز سجح ہونی چاہئے، اگر اس نماز کی حفاظت کردیا تو تمبارے دوسرے کام حفاظت میں رہو گے اور اگرتم نے نماز کو ضائع کر دیا تو تمبارے دوسرے کام اس سے زیادہ ضائع :ول کے اور پھر حکومت کا کام تم سے ٹھیک نہیں چلے گا کیونکہ جب تم نے اللہ تعالی کے تحکم کو تو رُدیا اور اللہ تعالی کی تو فیق تمبارے شامل حال نہ رہی تو پھرتہارے کام کے درست ہوں گے۔

آ جکل کی ایک گمرابانه فکر

آن کل ہمارے معاشرے میں ایک گرائی پھیل گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اپڑوں کے دماغ میں یہ بات آگئی ہے کہ اپڑوں کے دماغ میں یہ بات آگئی ہے کہ بہت سے کام ایسے ہیں جونماز سے زیادہ فوقیت رکھتے ہیں۔ خاص طور پر یہ بات ان لوگوں کے اندر پیدا ہوگئی ہے جو دین کے کام میں مشغول ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، جہاد کا کام کر رہے ہیں، سید حضرات یہ بھتے ہیں کہ ہم بہت کر رہے ہیں، اس لئے اگر بھی اس برا کام کر رہے ہیں، اس لئے اگر بھی اس برے کام کی فاطر نماز چھوٹ گئی یا نماز میں کی آگئی یا نماز میں کوئی نقص واقع برے کام کی خاطر نماز چھوٹ گئی یا نماز میں کی آگئی یا نماز میں کوئی نقص واقع ہوئے ہیں، ہم دعوت و تبلیغ کے کام میں اور امر بالمعروف اور نمی عن المنظر کے کام میں گئے ہوئے میں، ہم دعوت و تبلیغ کے کام میں اور امر بالمعروف اور نمی عن المنظر کے کام میں گئے ہوئے ہیں، ہم دعوت و تبلیغ کے کام میں اور امر بالمعروف اور نمی عن المنظر کے کام میں گئے ہوئے ہیں، اور سیاست کے کام

میں بعنی دین کو اس دنیا میں برپا کرنے اور اقامت دین کے کام میں گئے ہوئے میں، اس لئے اگر ہماری جماعت چھوٹ جائے گی تو ہم گھر میں نماز پڑھ لیس کے اور اگر نماز کا وقت نکل گیا تو قضاء پڑھ لیس کے۔ یاد رکھے! بیہ بڑی گمرابان قکر ہے۔

### حضرت فاروق اعظم اور گراہی کا علاج

والا كون ہوگا؟ ان سے بڑا ساست كاعلم برداركون ہوگا؟ان سے بڑا جہاد كرنے والا كون ہوگا؟ ان سے بڑا وائى اوران سے بڑا مبلغ كون ہوگا؟ ليكن وہ اپنے تمام فر مانرواؤل كو با قاعدہ يه سركارى فرمان جارى كررہ جي ك مير سے نزد يك تمہار سے سب كامول يس سب سے اہم چيز نماز سے، اگرتم نے اس كى حفاظت كى تو تمہار سے اور كام بھى درست بول مے اور اگر اس كو ضائخ كر ويا تو تمہار سے اور كام بھى فراب ہول مے۔

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے زیادہ دین کا کام کرنے

# اپنے کو کا فرول پر قیاس مت کرنا

تم اپنے آپ کو کافروں پر قیاس مت کرنا، غیر مسلموں پر قیاس مت
کرنا اور بیمت سوچنا کہ غیر سلم بھی تو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں مگر ترتی کرر ہے
ہیں، دنیا میں ان کا ڈ نکائ رہا ہے، خوشحالی ان کا مقدر بنی ہوئی ہے اور دنیا کے
اندر اکلی ترتی کے ترانے پڑھے جارہے ہیں۔ یا در کھو! تم اپنے آپ کو ان پر
قیاس مت کرتا، اللہ تعالیٰ نے مؤمن کا مزاج اور مؤمن کا طریقہ زندگی کافر

کے مقابلے میں بالکل مختلف قرار دیا ہے، قرآن کریم کا کہنا ہیہ ہے کہ مؤمن کو فلاح نہیں ہوسکتی جب تک وہ ان کاموں پرعمل نہ کرے جو یہاں بیان کئے ۔

مے ہیں، ان میں ہے نب سے پہلا کام نماز ہے۔ نماز میں خشوع مطلوب ہے

مارين سول مطاوب ہے

لبندا اگرتم فلاح جاہج ہوتو اس کی پہلی شرط نماز کی حفاظت ہے۔ پھر یہاں پر میز بیس فرمایا کہ وہ لوگ فلاح پائیں گے جونماز پڑھتے ہیں بلکہ میذرمایا

کہ وہ مؤمن فلاح پاکیں گے جو اپنی نماز میں'' خشوع'' افقیار کرنے والے میں۔ خشوع کا کیا مطلب ہے؟ اس کو اچھی طرح سجھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ این

نفل ہے ہم سب کو اختوع "عطافر مادے۔ آمین۔

''خضوع'' کے معنی

دیکھے! دولفظ ہیں جو عام طور پر ایک ساتھ بولے جاتے ہیں، ایک

''خشوع'' دوسرا''خضوع'' چنانچہ کہاجاتا ہے کہ فلال نے بڑے خشوع خضوع

کے ساتھ نماز پڑھی۔خشوع''ش' سے ہے اور خضوع''ض' سے ہے، دونو ل

کے ساتھ نماز پڑھی۔خشوع ہے،خضوع کے معنی ہیں'' جسم کو اللہ تعالیٰ کے آگے
جھکا دینا' یعنی جب نماز ہیں کھڑے ہوئے تو جسم کو اللہ جل شانہ کے آگے جھکا

دیا۔جسم کو جھکا دینے کا مطلب ہیہ کہ جب نماز ہیں کھڑے ہوئے تو تمام

دیا۔جسم کو جھکا دینے کا مطلب ہیں ہے کہ جب نماز ہیں کھڑے ہوئے تو تمام

آ داب کا لحاظ رکھتے ہوئے کھڑے ہوئے، رکوع کیا تو اس کے آ داب کے ساتھ بجدہ کیا، گویا کہ''اپنے

ظاہری اعضاء کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیتا'' یہ معنی ہیں خضوع کے، لبذا خضوع کا تقاضہ یہ ہے کہ جب آ دی نماز میں کھڑا ہوتو اس کے تمام اعضاء ساکن اور ساکت ہول اور ان کے اندر حرکت نہ ہو۔ قر آن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَقُوْ مُوا لِللهِ قَــنْنِتِينَ \_ (الترو: ٢٣٨)

یعنی نماز میں اللہ تعالی کے لئے کھڑے ہوں تو قانت بن کر کھڑے ہوں۔ قانت کے معنی میں سکون کے ساتھ کھڑا ہونا، البذا نماز میں بلادجہ اپنے جم کو ہلانا، بلاوجہ بار بار ہاتھ اٹھا کر اپنے جم یا سرکو تھجانا، کپڑے درست کرنا، سے سب با تیں خضوع کے خلاف ہیں۔

نماز میں اعضاء کوحر کت دینا

فقہاء کرام نے تو یہاں تک تکھا ہے کہ اگر کوئی فخص نماز کے ایک دکن مشافا قیام میں تین مرتبہ بار بار بلا ضرورت اپنے ہاتھ کو ترکت وے کر کوئی کام کرے گا تو اس کی نماز ہی ٹوٹ جائے گی، اور اگر تین مرتبہ ہے کم کیا تو نماز نہیں ٹوٹے گی کیکن نماز کی جو شان ہے اور جو سقت طریقہ ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ آج کل ہماری نمازوں میں بیر خرابی ہوگا، نماز کی برکت حاصل نہیں ہوگا۔ آج کل ہماری نمازوں میں بیر خرابی کر ت ہوتے ہیں تو اپنے جم کو بلاوجہ حرکت وینا خضوع کے خلاف ہے اور سقت بلاوجہ حرکت وینا خضوع کے خلاف ہے اور سقت کے اور نماز کے قال بے کے اور سقت کے اور نماز کے آداب کے خلاف ہے۔

### تم شاہی دربار میں حاضر ہو

جبتم نماز میں کھڑے ہوتے ہوتو اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہو۔ اگر کسی سربراہ مملکت کا دربار ہواور اس دربار میں پریڈ ہورہی ہوتو اس پریڈ میں جوشریک ہوتا ہے دہ پریڈ کے آ داب کی پوری پابندی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، وہ یہ بیش کرتا کہ بھی سر کھچا رہا ہے، بھی ہاتھ کھچا رہا ہے، بھی کیڑے درست کر رہا ہے، کیونکہ کسی بادشاہ کے دربار میں ہے حرکتیں نہیں کی جا تیں۔ جب دنیا کے عام بادشاہوں کا بے حال ہے تو تم تو احم الحاکمین کے دربار میں کھڑے ہو جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے دربار میں کھڑے ہوکرایی چاخراتیں کرنا بالکل من سب نہیں ہے بلکہ اس کے دربار میں کمام آ داب کا لحاظ کرکے کھڑا ہونا جا ہے۔

# حضرت عبدالله بن مبارك اورخضوع

حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں روابات میں آتا ہے کہ گری کے موسم میں رات کے وقت اپنے گھر کی جہت پر تبجد کی نماز پڑھا کرتے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے جہت پر کوئی کرئی کھڑی ہے جس میں کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوتو قانت بن کر اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوتو قانت بن کر اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر بھی کر کھڑے ہو۔

### گردن جھكاناخضوع نہيں

نماز میں کھڑے ہونے کا جوست طریقہ ہے، اس کے مطابق کھڑا ہونا بی خضوع ہے۔ بعض لوگ خضوع پر عمل کرتے ہوئے قیام کی حالت میں بہت جھک جاتے ہیں اور سینہ بھی جھکا لیتے ہیں، سیطریقہ سنت کے خلاف ہے، سنت طریقہ سیہ ہے کہ قیام کی حالت میں آ دمی سیدها کھڑا ہواورگردن اس حد تک نیجی ہوکہ نگاہ مجدہ کی جگہ پر ہو، اس سے زیادہ گردن کو جھکالینا کہ تھوڑی سینے سے نگ جائے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ اور بلاد جہ نماز کے اندر حرکت کرنا بھی خلافت سنت ہے، ہاں اگر بھی بہت زیادہ خارش ہورہی ہوتو تھجانا جائز ہے، لیکن بلاوجہ حرکت کرنا سنت کے خلاف ہے۔ بہرحال! خضوع کے جائز ہے، لیکن بلاوجہ حرکت کرنا سنت کے خلاف ہے۔ بہرحال! خضوع کے حمالیانے۔''

خشوع کے معنی

دوسرا نفظ ہے'' خشوع'' اس کے معنی ہیں'' ول کو اللہ تعالی کے لئے جھکالینا'' لینی ول کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرلینا، دونوں کا مجموعہ خشوع خضوع کے ساتھ پڑھو، خضوع کے ساتھ پڑھو، میددونوں کام ضروری ہیں۔

خضوع کا خلاصہ

آج میں نے مخفرا " خضوع" کے بارے میں عرض کردیا، اس کا

خلاصہ یہ ہے کہ نمازیس جو سقت طریقہ ہے، اس کے مطابق اپ اعضاء کو لے آؤاور بلاضرورت اعضاء کو حرکت نہ دو۔ اب سوال یہ ہے کہ کس طرح سنت کے مطابق اعضاء کو لا تھی، اس کے لئے میراایک چھوٹا سا رسالہ ہے جو '' نمازیں سقت کے مطابق پڑھیے'' کے نام سے شائع ہو گیا ہے، اگریزی میں بھی اس کا ترجمہ ہو گیا ہے، اس رسالے کو سامنے رکھیے اور ویکھنے کہ اپنے اعضاء کو نماز کے اندر رکھنے کے کیا آ داب ہیں، اگر اس پڑمل کرلیا جائے تو اور خضوع حاصل ہو جائے گا۔ خشوع کس طرح حاصل ہوگا؟ اس کے اور خضوع حاصل ہو جائے گا۔ خشوع کس طرح حاصل ہوگا؟ اس کے بارے میں انشاء اللہ آئندہ جمعہ میں عرض کروں گا۔ اللہ تعدان جمعہ میں عرض کروں گا۔ اللہ تعدان جمعہ میں عرض کروں گا۔ اللہ تعدان جمعہ اور آب

سب کواس پڑھل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آبین۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ





مقام خطاب: جامع مجدبيت المكرم

گلشن ا قبال کراچی

وفتت خطاب : بعد نماز عمر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۲۸

بِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ \*

# نماز کی اہمیت اور اس کا صحیح طریقه

ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْشُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ ٱنْفُسِنَا وَمِنُ سَيَئَاتِ ٱعْمَالِنَا ـ مَنُ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلُّ لَـهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لًا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا وَنَبِيُّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تُسُلِيمًا كَثِيْرًا. أَمًّا بَعُدُ! فَأَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيُمِ٥ بسُم اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ قَدُ أَفُلَحَ الْمُؤُمِنُونَ0الَّذِيْنَ هُمُ فِي صَلاَ تِهِمُ خَشِعُونَ0 وَالَّذِيْنَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرِضُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزُّكُوةِ فُعِلُونَ۞ ﴿ (سورة المؤمنون: اتا ٣) آمنتُ باللهِ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله ربّ العلمين

تمهيد

بررگان محترم و برادران عزیز! جو آیات میں نے آپ کے سامنے طاوت کیں، یہ ورة مؤمنون کی آیات ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان مؤمنوں کی آیات ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان مؤمنوں کی صفات بیان فرمائی ہیں جن سے فلاح کا وعدہ کیا گیا ہے، اگر یہ صفات کی کو حاصل ہو جا کیں تو اس کو فلاح حاصل ہوگئی ایمنی اس کو دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہوگئی۔

### خشوع اورخضوع كامفهوم

اللہ تعالیٰ نے پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ قلاح پانے والے مؤمن بندے وہ جیں جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ مؤمن کے تمام کاموں میں سب سے زیادہ اہم کام نماز کی اوا یکی ہے، ای لئے یہاں پراللہ تعالیٰ نے مؤمن کی صفات میں سب سے پہلے ''نماز میں خشوع'' کی صفت ذکر فرمائی ہے۔ عام طور پر دو لفظ نماز کے اوصاف کے سلطے میں ہولے جاتے جیں۔ ایک خضوع اور دو مرا خشوع'' خضوع'' ضاو سے ہاور''خشوع'' شمنین سے ہے۔''خضوع'' کے معنی جیں: انبان کا اپنے ظاہری اعضاء کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دینا۔ اور''خشوع'' کے معی جیں: انبان کا اپنے ذل کو ایک سامنے جھکا دینا۔ اور'' خشوع'' کے معی جیں: انبان کا اپنے دل کو کو کا کے سامنے جھکا دینا۔ اور'' خشوع'' کے معی جیں: انبان کا اپنے دل کو

الله تعالیٰ کی طرف متوجه کر دینا۔ نماز میں دونوں چیزیں مطلوب ہیں لیتی نماز میں خضوع بھی ہونا ملا ہے اورخشوع بھی ہونا جاہئے۔

"خضوع" كى حقيقت

صَلُّوا كَمَارَ أَيْتُمُونِي أُصلِّي -

لینی تم ای طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے جھے نماز پڑھتے ہوئے ویکھا ہے۔ للبذا جو طریقہ نماز پڑھنے کا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرہایا اور جس طریقے کی آپ نے تلقین فرمائی، وہ طریقہ باادب ہے، کوئی دوسرا شخص اپنی عقل ہے اس میں کمی ادراضافہ نہیں کرسکتا۔

### حضرات خلفاء راشدينٌّ اورنماز ك<sup>تعلي</sup>م

یکی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ جو طریقہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اس کو یاد رکھیں، اس کو حفوظ رکھیں اور اس کو دوسروں تک پہنچا کیں اور اپنی نمازوں کو اس کے مطابق بنا کیں۔ چنا نچہ حضرات خلفاء راشدین حضرت عمر، مفان وار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم جن کی آ دھی و نیا سے زیادہ پر حصرت مقی الیکن جہاں کہیں جاتے، وہاں پرلوگوں کو بتاتے کہ نماز اس طرح پڑھا کرواور خود نماز پڑھ کر بتاتے کہ آؤ، میں جہیں بتاؤں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھا کرتے تھے تاکہ تمہارا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوجائے۔

# اعضاء کی درستی کا نام خضوع ہے

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه الله شاكردول سے فرماتے:

الا اصلی بکم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

کیا می تمهیس وه نماز پڑھ کرند دکھاؤں جورسول الله سلى الله طيه وسلم پڑھا

کرتے تھے۔ لبذا نماز می خضوع بھی مطلوب ہے کہ اس نمازی کے سارے اعصاء سقت کے مطابق انجام یا کیں، نمازی کے ظاہری اعضاء کا سنت کے

مطابق بنالیمنا بیخشوع کی طرف جانے کی پہلی سٹرھی ہے، اور جب آ دی اپنے اعضاء کو درست کر لے گا اور کھڑے ہوئے، رکوع کرنے، بجدہ کرنے اور بیٹھنے میں وہ طریقہ اختیار کرلے گا جورسول الله صلی الله علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو بیاللہ تعالیٰ کی طرف ول متوجہ کرنے کی پہلی سٹرھی ہے۔

### نماز میں خیالات آنے کی ایک وجہ

آج ہمیں اکثر وبیشتر پہشکوہ رہتا ہے کہ نماز میں خیالات منشتر رہتے ہیں، بھی کوئی خیال آ رہا ہے، جمعی کوئی خیال آ رہا ہے اور نماز میں ول نہیں لگتا، اس کی ایک بری وجہ یہ ہے کہ ہم نے نماز کا ظاہری طریقہ سنت کے مطابق نہیں بنایااور نہ ہی اس کا اجتمام کیا، بس جس طرح بحیین میں نمازیز ھنا سکھ لی تھی، ای طرح پڑھتے جلے آ رہے ہیں، یہ نگرنہیں کہ واقعتہ یہ نماز سقت کے مطابق ہے یا نہیں۔ بینماز اتنا اہم فریضہ ہے کہ فقہ کی کتابوں میں اس پر سکڑوں صفحات لکھے ہوئے ہیں جن میں نماز کے ایک ایک رکن کو تفصیل ہے بیان کیا گیا ہے کہ تجمیر تحریمہ کے لئے ہاتھ کیے اٹھائیں، قیام کس طرح کریں، رکوع کس طرح کیا جائے ، تجدہ کس طرح کیا جائے ، قعدہ کس طرح کیا جائے ، ان سب کی تفصیلات کتابوں میں موجود ہے، لیکن ان طریقوں کے سکھنے کی طرف دھیان نہیں، بس جس طرح تیام کرتے طے آرے ہیں، ای طرح تیام لرلیا، جس طرح ابتک رکوع تجدہ کرتے چلے آ رہے ہیں، ای طرح رکوع سجدہ کرلیا، کیکن ان کوٹھیک ٹھیک سنت کے مطابق انجام دینے کی فکر نہیں۔

### حضرت مفتى صاحبٌ اورنماز كاامتمام

میرے والد ما جد حضرت مولانا مفتی محد شفع صاحب رحمة الله علیه اپنی عمر

کے آخری دور میں فر مایا کرتے تھے کہ آج مجھے قرآن و حدیث اور فقہ پڑھتے

پڑھاتے ہوئے اور فتاوی لکھتے ہوئے ساٹھ سال ہو گئے ہیں اور ان کا موں

کے علاوہ کوئی اور شغلہ نہیں ہے لیکن ساٹھ سال گزرنے کے بعد اب بھی بعض

اوقات نماز میں ایک صورت بیش آ جاتی ہے کہ مجھے پیتہ نہیں چلاا کہ اب میں

کیا کروں؟ مجر نماز کے کتاب اٹھا کر ویکھنی پڑتی ہے کہ میری نماز درست ہوئی

یانہیں؟ میرا تو یہ حال ہے، لیکن میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ ساری عمر نماز پڑھتے

چلے جارہ میں اور کہتی کسی وقت ول میں یہ سال ہی بیدانہیں ہوتا کہ میری

غماز سفت کے مطابق ہوئی یانہیں؟ حضور اقدس صلی الله علیہ وسم کے طریق

کے مطابق ہوئی یا نہیں؟ کبھی ذہن میں بیسوال ہی بیدانہیں ہوتا۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں اس بات کی اہمیت ہی نہیں کہ اپنی نمازوں کو سنت کے مطابق بنا کیں۔اس لئے بیضروری ہے کہ آدمی سب سے میلے نماز کا

سنت کے مطابق بنا کی۔ اس سے بیصروری ہے کہ ا دی سب سے پہنچے مماز 6 طریقہ درست کرے۔

# قيام كالشحيح طريقه

اب میں مختصرا نماز کا تھیج طریقہ عرض کر ویتا ہوں، ان آیات کی تغییر انشاء اللہ آئندہ جمعوں میں عرض کروں گا۔ جب آ دمی نماز کے لئے کھڑا ہوتو اس میں سنت ہد ہے کہ آ دی کا بوراجسم قبلہ رُخ ہو، لہذا جب کھڑے ہوں تو سب سے ملے قبلہ رُخ ہونے کا اہتمام کرلیں، سینہ بھی قبلہ رخ ہو، اگر کسی وحد ہے سینہ تھوڑی ومر کے لئے قبلہ ہے ہٹ کما تو نماز تو ہو جائے گی ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہرم فرمایا ہے کدان جھوٹی جھوٹی یاتوں کی وجہ ہے سنہیں کہتے کہ حاوُ ہم تمہاری نماز قبول نہیں کرتے ، للیڈا نماز تو ءو جائے گی کیکن اس نماز میں ستت کا نور حاصل نه ہوگا، ستت کی برکت حاصل نه ہوگی، کیونکہ اس طرح کھڑا ہوناست کے خلاف ہے۔ ای طرح یاؤں کی اٹھیوں کا زُخ اگر قبلہ کی طرف ہوجائے توجم کا ایک ایک حنہ قبلہ رُخ ہوجائے گا، اب بتائے کہ اگر انسان اس طرح سقت کے مطابق یاؤں رکھے تو اس میں کیا تکیف ہو جائے گی؟ کوئی پریشانی لائق ہو جائے گی؟ ہا کوئی بہاری لاحق ہو جائے گی؟ کیجھ بھی نہیں ، صرف توجداور دھیان کی بات ہے، کیونکہ توجہ دھیان اور اہتمام نہیں ہے، اس لئے بیفلطی ہوتی ہے، اگر ذرا وھیان کرلیں توسقت کے مطابق قیام ہو جائے گا اور اس کے متیج میں وہ نماز خضوع کے دائرے میں آ حائیگی اور اس نماز میں ستت کے انوار و برکات حاصل ہو جائیں گے۔

### نیت کرنے کا مطلب

یہاں ایک مئلہ کی وضاحت کردوں۔ وہ یہ کدنیت نام ہے دل کے ارادہ کرنے کا، بس آ گے زبان سے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں۔ چنانچہ آئ بہت سے لوگ نیت کے خاص الفاظ زبان سے ادا کرنے کو ضروری سجھتے ہیں مثلاً چار رکعت نماز فرض، وقت ظهر کا، مند میرا کعبتریف کی طرف، چیچے پیش،
امام کے، واسطے اللہ تعالی کے اللہ اکبر۔ زبان سے بینیت کرنے کو لوگوں نے
فرص دواجب بجھ لیا ہے، گویا اگر کسی نے بیالفاظ نہ کجو تو اس کی نماز ہی نہیں
ہوئی۔ میباں تک دیکھا گیا کہ امام صاحب رکوع میں ہیں، مگر وہ صاحب اپنی
نیت کے تمام الفاظ اوا کرنے میں معروف ہیں اور اس کے نتیج میں رکعت بھی
بیلی جاتی ہے، حال نکہ یالفاظ زبان سے اوا کرنا کوئی ضروری اور فرض و واجب
نہیں، جب دل میں بیارادہ ہے کہ فلاں نماز امام صاحب کے چیچے پڑھ ربا
ہول، بی بیارادہ کانی ہے۔

# تكبيرتح يمدك وتت ہاتھ اٹھانے كاطريقہ

ای طرح جب بحبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں تو اس کی کوئی پرداہ نہیں ہوتی کہ ان کو سنت کے مطابق اٹھا کیں، بلکہ جس طرح چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر' اللہ اکبر' کہہ کر نماز شروع کر دیتے ہیں۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ مختلی کا زخ قبلہ کی طرف ہواور انگوٹھوں کے سرے کانوں کی لو کے برابر آ جا کیں، یہ سخح طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے طریقے ہیں، مثل بعض لوگ تا سان کی بحض لوگ تا سان کی طرف کر دیتے ہیں، بعض لوگ آ سان کی طرف کر دیتے ہیں، بعض لوگ آ سان کی طرف کر دیتے ہیں، بعض لوگ آ سان کی طرف کر دیتے ہیں، بیست طریقے نہیں، اگر اس طریقے سے ہاتھ اٹھا کر نماز شروع کر دی تو نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن سنت کی برکت اور سنت کا نور ماصل موسکتا ہے۔ ماصل ہوسکتا ہے۔

### ہاتھ باندھنے کا تھج طریقہ

ای طرح ہاتھ باندھنے کا معاملہ ہے، کوئی سنے پر باندھ لیتا ہے، کوئی بالکل نیچ کر دیتا ہے اور کوئی کلائی پر طلیل رکھ دیتا ہے۔ یہ سب طریقے ستت کے خلاف ہیں، سنت طریقہ یہ ہے کہ آ دی اپنے داھنے ہاتھ کی چھوٹی انگی اور انگو شے کا حلقہ بنا کر چینچنے کو پکڑ لے اور درمیان کی تین انگلیاں بائیس ہاتھ کی کلائی پر رکھ لے اور ثاف کے ذرا نیچ ہاتھ باندھ لے۔ یہ ہے مسنون طریقہ اس طریقے پڑ کمل کرنے سے ستت کی برکت بھی حاصل ہوگی اور نور کھی حاصل ہوگا، اگر اس طریقے کے خلاف ویے بی ہاتھ پر ہاتھ رکھ دو گے تو کوئی مفتی پینیں کمے گا کہ نماز نہیں ہوئی، نماز درست ہو جائے گی، لیکن سنت کے طریقے پڑ کمل نہ ہوگا، اس ذرای توجہ اور دھیان کی بات ہے۔

قراًت كالسيح طريقة

ہاتھ باندھنے كے بعد ثاا "سُبَحانَكَ اللَّهُمُ" پڑھ، گھرسورة فاتحہ
پڑھ اور سورة پڑھے۔ ايك نمازى بيسب چيزين نماز ميں پڑھة ليتا ہے ليكن
اردو لهجه ميں پڑھتا ہے، ليتى اس كالب ولهجه اور اس كى ادائيكى سقت كے
مطابق نہيں ہوتی اور پڑھنے كا جوسچ طريقہ ہے وہ حاصل نہيں ہوتا۔ شيح طريقہ
بيہ ہے كہ قرآن كريم كو تجويد كے ساتھ اور اس كے جرحف كو اس كے سجح مخرج
سيہ ہے كہ قرآن كريم كو تجويد كے ساتھ اور اس كے جرحف كو اس كے سجح مخرج
عال الله اس كا سيكھنا كھ مشكل نہيں، كونكه قرآن كريم ميں جوحوف استعال

ہوئے ہیں، دوکل ۲۹ حروف ہیں اور ان میں سے اکثر حروف ایسے ہیں جو اردو میں بھی استعال ہوتے ہیں، ان کو سچ طور برادا کرنا تو بہت آسان ہے، البتة صرف آثھ دس حردف ایسے ہیں جن کی مثق کرنی ہوگی ، مثلا ہیے کہ'' ش'' كس طرح اواكيا جائية-"ح" كسطرح اواكى جائ اور"فن" اور"ظ میں کیا فرق ہے۔اگر آ دمی ان چندحروف کی کسی ایتھے قاری ہے مثق کر لے کہ جب '' ح'' ادا کرے تو '' وال سے نہ فکے، کیونکہ مارے یہال'' ن اور '' کی ادائیگی میں فرق نہیں کیا جاتا، کیکن عرلی زبان میں دونوں کے درمیان برا فرق ہے، بعض اوقات ایک کو دوسرے کی جگہ برھ لینے ہے معنی بدل جاتے ہیں۔ اس لئے ان حروف کی مشق کرنا ضروری ہے، بیرکوئی مشکل کامنہیں،لیکن چونکہ ہمیں اس کی قکرنہیں ہے،اس لئے اس کی طرف توجہ اور النفات تبيں ہے۔ ایے محلے کی معجد کے امام صاحب یا قاری صاحب کے پاس جاکر چند دن تک منثق کرلیں گے تو انشاءاللہ تمام حروف کی ادا ٹیگی درست ہو جائے گی اور نماز سنت کے مطابق ہو جائے گ۔ آج یہ چند باتیں قیام اور تکبیر تحریمہ ے لے کر سورۃ فاتحہ تک کی عرض کردیں، باتی زندگی رہی تو انشاء اللہ آئندہ جعد کوعرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آ ب سب کو اس برعمل کرنے کی تو نیق

وَآخِرُ دَعُوانًا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

عطافرمائے۔ آئین۔



مقام خطاب : جامع متجد بیت المکرّم گشن اقبال کراچی

ونت خطاب : بعد نماز عمر تامغرب

املاحی خطبات : جلدنمبر: ۱۲۷

### بِسُم اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# نماز كالمسنون طريقه

ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفْرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا - مَنُ يُهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلُّ لَـهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنُ لًا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيُّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى إليه وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيرًا-أمًّا بَعُدُ! فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ٥ بسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ قَدُ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ٥ الَّذِيْنَ هُمُ فِي صَلاَ تِهِمُ خَشِعُونَ ٥ والَّذِيْنَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرِضُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَاعِلُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِفُرُوْجِهِمُ حْفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَى أَزُوا جِهِمُ أَوْمَامَلَكُتُ

أَيْمَانُهُمْ فَاِنَهُمْ غَيْرُ مَلُومِيْنَ ٥ فَمَنِ الْبَتَغَى وَرَآءَ ذُلِكَ فَأُولَـ إِنَّهُمُ الْعَدُونَ (سرة الوضون ٢٢١) آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العلمين

تمبيد

بزرگان منتر مرد برادران عزیزا سورة مؤمنون کی ابتدائی چند آیات بیلی نے آپ کے سائندا است کیں ، جن کی تشریح کا سلسلہ میں نے وہ ہفتے پہلے شروع کیا ہے۔ ان آیات بیل اللہ جارک وتعالی نے ان مؤمنو کی صفات بیان فرمائی ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ وہ فلاح یافتہ ہیں اور جن کو دنیا وآخرت میں فلاح نصیب ہوگی۔ ان میں سے سب نے پہلی صفت جن کو دنیا وآخرت میں فلاح نصیب ہوگی۔ ان میں نص سب نے پہلی صفت جس کا ان آیات میں بیان کیا گیا، وہ نماز میں خشوع اختیار کرنا ہے۔ چنانچے فرمایا کہ وہ مؤمن فلاح یافتہ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے فرمایا کہ وہ مؤمن فلاح یافتہ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے میں۔

جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ عام طور پر دولفظ استعال ہوتے ہیں،
ایک ' خشوع' اور دوسرا'' خضوع' ۔ خشوع کے معنی ہیں ' دل کو اللہ تعالیٰ کی
طرف متوجہ کرنا' اور ' خضوع' کے معنی ہیں، اعضاء کو سنت کے مطابق اللہ
تعالیٰ کے آگے جھکا وینا۔ گزشتہ جمعہ سے بیان شروع کیا تھا کہ نماز میں اعضاء
کس طرح رکھنے جا بئیں جس کے نتیج میں ' خضوع' عاصل ہو، تکبیر تح یہ کا

طريقداور باته باندها كالمسنون طريقداور قرأت كالمح طريقه عرض كرديا تفار قيام كامسنون طريقه

قیام لیخی نماز میں کھڑے ہونے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آ دمی بالکل سیدھا کھڑا ہواور نگا ہیں مجدے کی جگہ پر ہوں، مجدے کی جگہ کی طرف نظر ہونے کی وہہ ہے انسان کے جم کا اوپر والا تھوڑا ساھتہ آ گے کی طرف جھکا ہوا ہوگا، اس سے زیادہ جھکنا پیندیدہ نہیں، چنانچہ بعض لوگ نماز میں بہت زیادہ جھک جاتے ہیں اور اس کے نیتج میں کمر میں خم آ جاتا ہے، بیطریقہ پہندیدہ نہیں بلکہ سنت کے خلاف ہے۔ لہذا قیام کے وقت اس طرح سیدھا کھڑا ہونا عالم کے مرمی خم شرح سیدھا کھڑا ہونا جھکا ہوا ہو تا کہ نظریں مجدے کی جگہ پر ہوجا کیں۔ یہ کھڑے ہونے کا مسنون طریقہ ہے۔

### بحركت كمر بهول

اور جب کھڑا ہوتو آ دمی ہیاکشش کرے کہ بے حس دحرکت کھڑا ہواور جسم میں حرکت نہ ہو۔ قرآن کرمیم کاارشاد ہے:

وَقُو مُوا لِلَّهِ قُلِنِتِينَ \_ (سرة البّره آيت ٢٣٨)

لین الله تعالیٰ کے سامنے نماز میں کھڑے ہوں تو ہے حرکت کھڑے ہوں۔ اکثر لوگ اس کا خیال نہیں کرتے، جب کھڑے ہوتے ہیں تو جسم کو آگے چیچے حرکت دیتے رہتے ہیں، بلا وجہ بھی اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتے ہیں، بھی پیپنہ پوٹچھتے ہیں، بھی کپڑے ٹھیک کرتے ہیں، یہ ساری باتیں اس'' قنوت' کے

# خلاف ہیں جس کا قر آن کریم نے ہمیں اور آپ کو علم دیا ہے۔ تم اعکم الحا کمین کے دربار میں کھڑے ہو

جب نماز میں کھڑے ہوتو بیتصور کروکہتم اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہو، جب آ دی دنیا کے کی معمولی حکران کے سامنے بھی کھڑا ہوتا ہے تو ادب کا مظاہرہ کرتا ہے، کوئی برتمیزی نہیں کرتا، لا پرواہی سے کھڑا نہیں ہوتا، تو جب بھم الحاکمین کے سامنے پہنچے ہوتو وہاں پر لا پراہی کا مظاہرہ کرنا اور ڈھیلا فرصالا کھڑا ہونا اور اپنے ہاتھ پاؤں کو بلا وجہ حرکت دینا، یہ سب نماز کے ادب کے بالکل خلاف ہے اور سنت کے بھی خلاف ہے۔ فقہاء کرام نے یہاں تک کھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک رکن میں بلا ضرورت ہاتھ کو تین مرتبہ حرکت دے کھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک رکن میں بلا ضرورت ہاتھ کو تین مرتبہ حرکت دے گا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس کی تفصیل میں نے گزشتہ جمعوں میں عرض کر دی تھی۔

### ركوع كامسنون طريقه

قیام کے بعد رکوع کا مرحلہ آتا ہے جب آدی رکوع میں جائے تو اس کی کمرسیدھی ہوجائے ، بعض لوگ رکوع میں اپنی کمرکو بالکل سیدھانہیں کرتے، بیسنت کے خلاف ہے، بلکہ بعض نقہاء کے نذویک اس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ لہذا کمر بالکل سیدھی ہواور ہاتھ کی انگلیوں کو کھول کر گھنے پکڑ لینے چاہئیں، اور گھنے بھی سیدھے ہونے چاہئیں اس میں بھی خم نہ ہو، اور ڈھیلے ڈھالے نہ ہوں، بلکہ کے ہوئے ہوں، یہ رکوع کا سنت طریقہ ہے، اس طریقے میں جتنی کی آئے گی اتن ہی سنت ہے دور کی ہوگی، اور نماز کے انوار و بر کات میں کی آئے گی۔

" قومه" كامنون *طر*يقه

ركوع كے بعد جب آ وي "سمع الله لمن حمده" كتے ہوئے كھڑا ہوتا ہے، اس کو'' قومہ'' کہا جاتا ہے اس قومہ کی ایک سنت آج کل متر وع ہوگئ ب، وہ یہ کداس قومہ میں بھی آ دی کو کچھ در کھڑا ہونا جا ہے، یہ نہیں کدا بھی یوری طرح کوڑے بھی نہ ہونے یائے تھے کہ تجدے میں یطے گئے۔ ایک حدیث میں ایک صحافی بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم کا معمول میہ تھا کہ جنتی ویر آ پ رکوع میں رہے ، اتنی ہی دیر قومہ میں بھی رہتے ، مثلا اگر رَكُوعُ مِمْنَ بِالْحَجُ مُرْتِبَهِ ''سبحان رہی العظیم''کہا تُو جَنَّا وَتَتَ بِالْحُجُ مُرْتِبَه اسبحان ربى العظيم " كمن على الكااوروه وتت آب في ركوع من كرارا، تقریبا اتنا ہی وقت آ ب تومہ میں گزارتے تھے، اس کے بعد مجدہ میں تشریف لے جاتے، آج ہم لوگ ركوع ہے اٹھتے ہوئے ذرائ وریش "سمع اللّه لمن حمده" كت بي اور پر فورا كد ي بي يلے جاتے بي، بيطريقه سنت کےمطابق نہیں۔

''قومه'' کی دعا ئیں

اور صدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ عَلِی قوم میں یہ الفاظ پڑھا کرتے تھے۔ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ، مِلاً السَّمَاوْتِ وَالْاَرُضِ وَمِلاً مَابَيْنَهُمَا وَمِلاً مَاشِئْتَ مِنْ شَيْيْ بَعُدُ.

بعض احادیث میں سالفاظ آئے ہیں:

رَبَّنَالَكَ الْحَمُدُ حَمُداً كَثِيْراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيُهِ كَمَا يُحِبُّ رَبَّنَا وَيَرُضَى -

اس سے پہ چلا آپ علیہ اتن در تو مہ میں کھڑے رہے جتنی دریم میں اس سے پہ چلا آپ علیہ اتن در تو مہ میں کھڑے رہے جانا میں افغا فا اوا فرماتے ۔ لہٰذا تو مہ میں صرف قیام کا اشارہ کر کے تجدہ میں چلے جانا درست نہیں - بلکدا گر کوئی آ دمی سیدھا کھڑا بھی نہیں ہوا تھا کہ وہیں سے تجدے میں چلا حمیا تو نماز داجب الاعادہ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا سیدھا کھڑا ہونا ضروری

# ايك صاحب كي نماز كاواقعه

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم
مجد نبوی میں تشریف فرما ہتے، ایک صاحب آئے اور مجد نبوی میں نماز پڑھئی
شروع کردی، لیکن نماز اس طرح پڑھی کہ رکوع میں مصح تو ذرا سا اشارہ کر کے
کھڑے ہوگئے اور تو مہ میں ذرا ہے اشارہ کر کے سجدہ میں چلے گئے اور سجدہ
میں مصح تو ذراسی دیر میں سجدہ کر کے کھڑے ہوگئے۔ اس طرح انہوں نے جلد
جلد ارکان اوا کر کے نماز مکمل کرلی، اور پھر حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا، جواب میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا:

وعليكم السلام، قم فصل فانك لم تصل

یعنی سلام کا جواب و یئے کے بعد فرمایا کہ کھڑے ہوکر نماز پڑھو، اس لئے کہتم نے نماز نہیں پڑھی- وہ صاحب اٹھ کر گئے اور دوبارہ نماز پڑھی، لیکن دوبارہ بھی ای طرح نماز پڑھی جس طرح پہلی مرتبہ پڑھی تھی ، اس لئے کہ ان کو ای طرح پڑھنے کی عادت پڑی ہوئی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیس عاضر ہوئے اور آ کر سلام کیا، آپ علیقی نے سلام کا جواب ویا اور فرمایا کہ:

قم فصل فانك لم تصل ـ

جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری مرتبہ پھرانہوں نے جاکرای طرح پڑھی اور واپس آئے تو پھرآپ نے ان سے فرمایا کہ

قم فصل فائك لم تصل ـ

جاؤ نماز پڑھو، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ جب تیسری مرتبہ آپ علی نے ان سے بھی بات ارشاد فرمائی تو ان صاحب نے عرض کیا کہ یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم! آپ علی بھے جا دیجے کہ میں نے کیا غلطی کی ہے، اور جھے کس طرح نماز پڑھنی چا ہے؟ اس کے بعد حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے ان کو نماز کا صحیح طریقہ بتایا۔

ابتداء نماز کا طریقه بیان نه کرنے کی وجہ

سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیاتو

فرمادیا کہ جاد نماز پڑھوتم نے نماز نہیں پڑھی، پہلی مرتبہ میں ان کو نماز کا صحیح طریقہ کیوں نہیں بتایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ در حقیقت ان صاحب کو خود پو چیتا چاہئے تھا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: میں نماز پڑھ کر آ رہا ہوں، آ پ فرما رہے جیں کہ نماز نہیں پڑھی، جھے سے کیا غلطی ہوئی؟ جب انہوں نے نہیں پو چھا تو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتایا، اس کے ذریعہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتایا، اس کے ذریعہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بتلا دیا کہ جب تک انسان کے دل جس خود طلب پیدا اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں بتھے کہ ان کے اندر خود طلب پیدا ہو، جب تیسری مرتبہ علیہ وسلم اس انتظار میں بتھے کہ ان کے اندر خود طلب پیدا ہو، جب تیسری مرتبہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں بتھے کہ ان کے اندر خود طلب پیدا ہو، جب تیسری مرتبہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو داپس لوٹا دیا، اس وقت انہوں نے کہا

يا رسول الله ﷺ: ارني وعلَّمني

یا رسول الله صلی الله علیه وسلم! آپ مجفے سکھایے کد کس طرح نماز پڑھنی علیہ الله علیہ وسلم! آپ مجفے سکھایے۔

اطمينان سے نماز ادا كرو

بہرحال! ایک طرف حضور اقدی صلی اللہ علیہ دسلم کو ان کی طلب کا
انتظارتھا کہ جب ان کے اندرطلب پیدا ہوتو ان کو بتایا جائے، دوسری طرف یہ
بات تھی کہ آپ نے سوچا کہ جب بیدوہ تین مرتبہ نماز دھرائیں گے، اوراس کے
بعد ناز کا صبح طریقہ سیکھیں گے تو وہ طریقہ دل میں زیادہ بوست ہوگا اور اس
بتانے کی اہمیت زیادہ ہوگی۔ اس لئے آپ عیالتہ نے تین مرتبہ ان کو نماز

یڑھنے دیا، اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جستم نماز ر موتو ہر رکن کو اس کے مجمع طریقے پر ادا کرو، جب قر اُت کروتو اطمینان ہے تلاوت کرو، جب کھڑ ہے ہوتو اطمیمان کے ساتھ کھڑ ہے ہو، اور جب رکوع میں حاؤ تو اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، یباں تک کہ تمہاری کم سیدھی موصائے، جب رکوع سے کھڑے ہوتو اطمینان کے ساتھ اس طرح سیدھے کھڑے ہو جاؤ کہ کمر میں خم باقی نہ رہے، اس کے بعد جب عجدہ میں جاؤ تو اطمینان کے ساتھ محد ہ کرواور جب محدہ ہے اٹھوتو اطمینان کے ساتھ اٹھو، اس طرح نماز کی بوری تفصیل حضورا قدی صلی الله علیه وسلم نے ان کو بتلا کی ، اور تمام سجا۔ کرامؓ نے وہ تفصیل تی۔ جن صحابہ کرامؓ نے نماز کے بارے میں بہتفصیل ٹی تو انہوں نے فرمایا کہ ان صاحب کی وجہ ہے ہمیں رسول کریم صلی القد علیہ وملم کی زبان مبارک ہے نماز کے شروع ہے لے کر آخرتک پورا طریقہ سننا اور سكيمنا نصيب بوكيا\_

نماز واجب الإعاده ہوگی

اس حدیث میں حضورا قدر سلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب سے فر مایا کہ جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رکوئ میں یا قومہ میں یا سجدہ میں اس قتم کی کوتا ہی رہ جائے تو نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ لہٰذا اگر رکوع کے اندر کرسیدھی نہیں ہوئی، یا قومہ کے اندر کر سیدھی نہیں ہوئی اور بس اشارہ کرکے آ دی اعظے رکن میں چلاگیا جیسا کہ بہت سے لوگ کرتے ہیں تو اس حدیث کی رویے نماز واجب الاعادہ ہے۔اس لئے اس کا بہت اہتمام کرنا چاہئے اور بہتر ہیہ ہے کہ قومہ میں بھی اتنا ہی وقت لگائے جتنا وقت رکوع میں نگایا ہے۔

### قومه كاايك ادب

ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ رسول کریم صلی
اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا کہ آپ عظیمتے رکوع سے قومہ میں کھڑے ہوئے تو
اتنی آپ علیہ دیر کھڑے رہے کہ ہمیں یہ خیال ہونے لگا کہ کہیں آپ
علیہ بھول تو نہیں گئے کیونکہ آپ علیہ نے رکوع لمبا فرمایا تھا اس لئے تو مہ
بھی لمبا فرمایا اور اس کے بعد آپ علیہ بحدے میں تشریف لے گئے۔ یہ قومہ
کا ادب ہے۔

### تجده میں جانے طریقہ

قومہ کے بعد آ دمی بجدہ کرتا ہے۔ بجدہ میں جانے کا طریقہ یہ ہے آ دمی
سیدھا بجد ہیں جائے، لیتنی بجدے میں جاتے وقت کمر کو پہلے ہے نہ
جھکائے جب بک گھنٹے زمین پر نہ تکمیں اس وقت تک اوپر کا بدن بالکل سیدھا
رہے، البتہ جب گھنٹے زمین پر رکھدے اس کے بعداوپر کا بدن آ گے کی طرف
جھکاتے ہوئے سجدے میں چلا جائے، یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی
مختص پہلے ہے جھک جائے تو اس ہے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ لیکن فقہاء کرام
نے اس طریقے کو زیادہ پہندفر مایا ہے۔

### سجدہ میں جانے کی ترتیب

مجدہ میں جانے کی ترتیب ہیں ہے کہ پہلے گھنٹ زمین پر لگنے چاہئیں،اس
کے بعد هیلیاں،اس کے بعد ناک اس کے بعد پیٹانی زمین پر نکنی چاہئے اور
اس کو آسانی سے یادر کھنے کا طریقہ سے کہ جو مضوز مین سے بتنا قریب ہے
وہ اتنا تی پہلے جائے گا، چنانچہ گھنے زمین سے زیادہ قریب ہیں اس لئے پہلے
گھنے جا کیں گے پھر ہاتھ قریب ہیں قوہاتھ پہلے تکس گے۔اس کے بعد ناک
قریب ہے اس کے بعد آ قریس پیٹانی زمین پر کئے گی۔ بحدہ میں جانے کی سے
قریب ہے،اس ترتیب سے بحدے میں جائے۔

# پاؤں کی انگلیاں زمین پر ٹیکنا

و ہاتھ، دوگفت، دو پاؤں، تاک اور پیشانی سے سب اعضاء بھی تجدے میں جاتے ہیں، لہذا تجدہ دو ہاتھ، دو پاؤں، تاک اور پیشانی میہ سب اعضاء تجدے میں جانے چاہئیں اور زمین پر نہیں اگلیاں اور زمین پر نہیں ہیں اگر بیورے تجدے میں پاؤں ن رمین پر نہیں ہیں اگلیاں اور رہتی ہیں اگر بورے تجدے میں ایک لحہ کے لئے بھی انگلیاں زمین پر نہیں تو تجدہ ہی نہیں ہوگا اور نماز فاسد ہو جائے گی البتہ اگرایک لحمہ کے لئے بھی انگلیاں زمین پر نہیں تو تجدہ ہی نہیں ہوگا اور نماز فاسد ہو جائے گی البتہ اگرایک لحمہ کے لئے بھی انہیاں اللہ انگلیاں زمین پر نک گئیں تو تجدہ اور نماز ہو جائے گی، لیکن سنت سے خلاف ہوگی۔ کیونکہ سنت سے کہ پورے تجدہ فیل دونوں پاؤں کی انگلیاں زمین پر نگ تو اور ان اور ان اور ان انگلیوں کا رخ بھی قبلہ کی طرف ہوتا چاہئے۔ لہٰذا اگر انگلیاں زمین پر نگ تو

#### گئیں لیکن ان کا زُرخ قبلہ کی طرف نہ ہوا تو بھی سنت کے خلاف ہے۔ ...

### سجده میں سب سے زیادہ قرب خداوندی

یے جدہ الی چیز ہے کہ اس سے زیادہ لذید عبادت و نیا میں کوئی اور نہیں،
اور بحدہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا کوئی اور ڈرید نہیں، حدیث شریف میں
آتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ ہے کسی حال میں اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا سجدہ کی
حالت میں ہوتا ہے کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہوتا ہے
اس وقت اس کا وراجم پورا وجود اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا ہوا ہوتا ہے، لہذا تمام
اعضاء کو جھکا ہوا ہونا چا ہے اور ای طریقے پر جھکا ہونا چا ہے جو طریقہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقین فرمایا اور جس پرآ ہے تھے تھی اکر نہا۔

## خواتین بالوں کا جوڑ ا کھول دیں

اس کے فرمایا کیا کہ عورتوں کے لئے بالوں کا جوڑا باندھ کرنماز پڑھنا کراہت ہے خالی نہیں ،اگر چہنماز ہوجائے گی اس کئے کہ علی ،کرام نے فرمایا کہ اگر بالوں کو جو 'ا بندھا ہوا ہوگا تو بال مجدے میں نہیں جا کمیں گے کیونکہ اس صورت میں بال اوپر کی طرف کھڑے ہوں گے، اور تجدے کی بوری کیفیت حاصل نہ ہوگی ،اس کے عورتوں کو جائے کہ نماز شروع کرنے ہے پہلے اپنے جوڑے کو کھول لیس ، تا کہ بال بھی تجدے میں نیچے کی طرف کریں اوپر کی طرف کو اور ان کو بھی تجدے میں انواد و برکات حاصل ہوجا کمیں ، کونکہ سجدے کے علاوہ کی اور حالت میں اللہ تعالیٰ کا اتنا قرب حاصل نہیں ،

- 1-29

### نمازمؤمن کی معراج ہے

المصلاہ معواج المعقیضیں۔
نماز مؤمنین کی معراج ہے۔ کیونکہ ہارے اور آپ کے بس میں بیتو نہیں ہے
کہ ساتوں آ سانوں کو عبور کر کے ملا اعلی میں پہنچ جائیں اور سدرۃ المنتہیٰ تک
پہنچیں۔ لیکن سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہرمؤمن کو بیہ
معراج عطا ہوگئی کہ تجدے میں جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہوجاؤ۔ لہذا بیتجدہ
معمولی چیزنہیں۔اس لئے اس کو قدرے کرو۔

#### سجده كى فضيلت

جس وقت تم اپنے سارے وجود کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا رہے ہوتے ہواس وقت ساری کا ئنات تمہارے آ کے جنگی ہوئی ہوتی ہے۔

سربرتدم حن، قدم بر كلاه و تاج

جس وقت تمبارا قدم حن پر ہے، یعنی الله تعالی کی بارگاہ میں مجدہ ریز ہوتا ہے تو اس وقت تمبارا پاؤں سارے کلاہ و تاج پر ہوتا ہے۔ ساری کا سکات اس کے

نچ ہوتی ہے۔ اتبال کتے ہیں

یہ مجدہ جے تو گرال سجھتا ہے ہزار مجدول سے دیتا ہے آدی کو نجات

یہ ایک مجدہ ہزار مجدوں ہے نجات ویدیتا ہے، کیونکہ اگریہ مجدہ انسان نہ کرے تو ہرجگہ مجدہ کرنا پڑتا ہے، بھی حاکم کے سامنے، بھی افسر کے سامنے، بھی امیر کے سامنے لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجدہ کر رہا ہے، وہ کسی اور کے آگے مجدہ نہیں کرتا ۔ لہذا اس مجدے کو قدراور مجبت ہے کروپیارے کرو۔

### مجده مل كيفيت

حفرت شاہ فضل رضن صاحب سمج مراد آبادی رحمة الله عليه بوے درج كے اولياء الله يس سے تے ايك مرتبه حضرت مولانا اشرف على صاحب تھانوى رحمة الله عليه ان كى زيارت كے لئے تشريف لے محتے، وہ مجيب شان كربراك تقى جب واليس آئے لكي تو چكي سان سے كمنے لكے:

"ميال اشرف على! ايك بات كهتا بول وه بيركه جب

میں تجدے میں جاتا ہوں تو بوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیاد کرلیا۔

ببرحال! مہ تجدہ محبت سے کرو پیار ہے کرو کیونکہ یہ تجدہ تنہیں ہزار مجدوں ہے

نجات دے رہا ہے اور تہبیں اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کر رہا ہے جواور کسی ذریعے ہے حاصل نہیں ہوسکتا۔

## تجده میں کہنیاں کھولنا

اورمحیت ،عظمت اور قدر ہے یہ تیج پڑھے۔

لہٰذا جب مجدہ کروتو اس کو سی طریقے ہے کرو، مجدہ میں تمہارے اعضاء
اسی طرح ہونے جا بئیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوا کرتے
تھے، وہ اس طرح کہ کہنیاں پہلو ہے جدا ہوں۔ البتہ کہنیاں پہلو ہے الگ
ہونے کے بتیج میں برابر والے نمازی کو تکلیف نہ ہو، بعض لوگ اپنی کہنیاں
اتنی زیادہ دورکردیتے ہیں کہ دائیں بائیں والے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے یہ
طریقہ بھی سنت کے خلاف ہے، جائز نہیں۔ اس لئے کہ کی انسان کو تکلیف
پہنچانا کمیرہ گناہ ہے۔ اور مجدہ میں کم از کم تین مرتبہ "سبحاں د نبی
الاعلیٰ" کہم، زیادہ کی توفیق ہوتو یا چئے مرتبہ سات مرتبہ، گیارہ مرتبہ کہم،

#### جلسه کی کیفیت و دعا

جب پہلا تبدہ کر کے آدمی بیٹھتا ہے تو اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ جلسہ میں کچھ دریاطمینان سے بیٹھنا جا جہ یہ یہ شرک ہی کہ بیٹھتے ہی فورا دوبارہ تجدے میں چلے گئے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ جلنے ہیں بھی حضورا قدس صلی اللہ علیہ و کئم تقریباً آئی در بیٹھا کرتے تھے جتنی در تبدے ہیں، جتنا وقت مجدے میں گزرتا تھا، یہ سنت بھی محروک ہوتی جارہی ہے اور جلنے میں آپ سے یہ وعا پڑھنا ثابت ہے۔ متروک ہوتی جارہی ہے اور جلنے میں آپ سے یہ وعا پڑھنا ثابت ہے۔ اللّٰهُ مَا اللّٰمَا اللّٰہُ مَا اللّٰمَ مَا اللّٰمَ مَا اللّٰمَا اللّٰمَ مَا اللّٰمَ مَا اللّٰمَ مَا اللّٰمَ مَا اللّٰمَ مَا اللّٰمَ مَا اللّٰمَا اللّٰمَاتِ مَا اللّٰمَ مَا اللّٰمَاتِ مَا اللّٰمَ مَا اللّٰمَاتِ مَا اللّٰمَ مَا اللّٰمَاتِ مَا اللّٰمُ مَا اللّٰمُ مَاللّٰمَاتِ مَا اللّٰمَاتِ مَا اللّٰمَاتِ مَا اللّٰمَاتِ مَا اللّٰمِ مَا اللّٰمَاتِ مَا اللّٰمُ مَاتِعَالِمَاتِ مَا اللّٰمَاتِ مَاتِ اللّٰمِنْ اللّٰمَاتِ مَاتِ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمَاتِ مَاتِ اللّٰمِنْ اللّٰمَاتِ مَاتِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَاتِ مَاتِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمَاتِ مَاتِ مَاتُمُ مَاتُمُ مَاتُمُورُ مُلْمُ مُلْمُونُ مُنْ اللّٰمُ مَاتُولُمُ مَالْم

لبذا اتنا وقت جلے میں گزرنا جائے جس میں یہ دعا پڑھی جائے۔ اور پھر دومرے محدے میں جائے۔

بہر حال! یہ ایک رکعت کا بیان عجیر تح یمہ سے لے کر تجدہ تک کا ہوگیا، الله تعالیٰ فے تو نیق دی تو باقی بیان اگلے جمعہ کوعرض کروں گا۔ الله تعالی ہم سب کوستت کے مطابق نماز پڑھنے کی تو نیق عطافر مائے۔ آبین۔

وَآخرُ دعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ







بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ ا

## نماز میں آنے والے خیالات

# سے بچنے کا طریقہ

الْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَعَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ اَنْفُودُ بِاللَّهِ مِنْ شَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ شُرُورٍ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَأَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا هَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا هَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا هَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ اَنْ مُتَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَبْدُهُ وَ وَشُولُكُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَبْدُهُ وَ وَشَلْمَ تَسُلِيمًا كَثِيْرًا - عَبْدُهُ وَ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ٥ أَلْ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ٥ أَلْ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ٥ فَدُ اَفْلَحَ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحِيْمِ ٥ قَدُ اَفْلَحَ

الْمُؤُمِنُونَ ٥ الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلاَ تِهِمُ خَشِعُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ وَالَّذِيْنَ هُمُ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلْأَكُوةِ فَعِلُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلْأَكُوةِ فَعِلُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِقُرُوجِهِمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِقُرُوجِهِمُ الْفَامَلَكَتُ خَفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَى اَزُوا جِهِمُ اَوْمَامَلَكَتُ اَيْمَانُهُمْ فَيْرُ مَلُومِيْنَ ٥ (حِرة الرَّضِن: ١٢١) المَمَانُهُمُ فَيْرُ مَلُومِيْنَ ٥ (حِرة الرَّضِن: ١٢١) آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدالله ربّ العلمين الشاهدين والشاكرين والحمدالله ربّ العلمين

### تمہيد

الَّذِيْنَ هُمُ فِي صَلاَّ تِهِمُ خُشِعُونَ ٥

یعنی وہ مؤمن فلاح یافتہ ہیں جواپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔اس کی پچھنفسیل پچھلے بیانات میں عرض کرچکا ہوں۔

## خشوع کے تین درجے

گزشتہ جمعہ کوعرض کیا تھا کہ'' خشوع'' حاصل کرنے کے تین در ہے اور تین سیر هیاں ہیں، پہلی سیر هی ہے کہ جو الفاظ زبان سے ادا کر رہے ہوان الفاظ کی طرف توجہ ہو، دوسری سیر هی ہے کہ جو الفاظ کی طرف توجہ ہو، دوسری سیر هی ہے ہے کہ ان الفاظ کی حاتی پڑھے جیسے وہ اللہ تعالیٰ کو دکھے رہا ہے یا کم از کم یہ تصور باندھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دکھے رہے ہیں۔ اس ان آیات میں جو فر مایا کہ وہ مؤمن فلاح یافتہ میں جو اپنی نماز میں خشوع افتیار کرنے والے میں۔ اس سے اس بات کی تنمیسر کی گئی ہے کہ سف فحشوع افتیار کرنے والے میں۔ اس سے اس بات کی تنمیسر کی گئی ہے کہ سف فحشوع افتیار کرنے والے میں۔ اس سے اس بات کی تنمیسر کی گئی ہے کہ سف فحشوع افتیار کرنے والے میں۔ اس سے اس بات کی تنمیسر کی گئی ہے کہ سف فیاد پڑھنے کہ اندر خشوع کی بیدا کرنے کی جمی مشق

#### خیالات آئے کی شکایت

#### نماز کے مقدمات

مہلا رات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے نماز سے پہلے کی مقد مات قائم کئے جیں۔ یعنی نماز تو اصل مقصود ہے۔ لیکن اس نماز سے پہلے ایسے مقد مات اور پچھ ایسی تمہیدات رکھی ہیں جن کے واسلے سے انسان اصل نماز تک پہنچتا ہے۔ وہ سب مقد مات اور تمہیدی کام بیں، اگر ان کو انسان ٹھیک ٹھیک انجام دیدے تو اس کی وجہ سے خیالات بیس کی آئے گی۔

نماز کا پہلامقدمہ' طہارت'

نماز کے مقد بات میں سب سے پہلے اللہ تعالی نے ''طہارت''رکی ہے کونکہ ہرنماز کے لئے طہارت اور پاکی حاصل کرنا ضروری ہے، ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

مفتاح الصلاة الطهور ـ

یعنی نماز کی تمنجی طہارت ہے۔ دوسری حدیث مین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

لاتقبل الصلاة بغير طهور -

لین کوئی نماز طہارت کے بغیر اللہ تعالی کے بیباں قبول نہیں۔

#### طہارت کی ابتداء استنجاء ہے

طہارت کا سلسلہ ''استخاء'' ہے شروع ہوتا ہے اور استخاء کرنے کو واجب قرار دیا گیا ہے اور اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ انسان استخاء کے وقت طہارت حاصل کرنے کا اچھی طرح اطمینان حاصل کرے اور اگر بیشاب کے بعد قطرے آنے کا خطرہ ہوتو اس وقت تک انسان فارغ نہ ہو جب تک قطرہ آر آنے کا خطرہ ہو، فقہ کی اصطلاح میں اس کو''استبراء'' کہا جاتا ہے کیونکہ اگر پاکھی صحیح نہیں ہوئی اور کپڑوں پریا جم پرنجاست کے اثر ات باتی رہ گئے تو اس کے نتیج میں انسان کے خیالات مشوش ہوتے ہیں۔

### نا پاکی خیالات کا سبب ہے

الله تعالی نے ہر چیز کے کچھ خواص بنائے ہیں ناپاکی کا ایک فاصہ بیہ کہ وہ انسان کے ول میں ناپاک اور گندے خیالات اور شیطانی وساوس پیدا کرتا ہے، البقدا نماز کا سب سے پہلا تمہیدی کام بیہ ہے کہ ناپاکی کی دور کرنے کا اہتمام کیا جائے۔

#### نماز کا دوسرا مقدمه'' وضو''

اس کے بعد دوسرائمبیدی کام''وضو' رکھا ہے، یہ وضو بھی بڑی عجیب و غریب چیز ہے، حدیث شریف میں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جب انسان وضو کرتا ہے اور وضو میں اپنا چیرہ وھوتا ہے تو اس کے نتیج میں آ تکھوں ہے کئے ہوئے تمام صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ دھود سے ہیں، ای طرح جس
وقت انسان ہاتھ دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہاتھوں ہے کئے ہوئے صغیرہ گناہ دھو
دیتے ہیں اور جس وقت وہ پاؤں دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاؤں ہے کئے
ہوئے گناہ معاف فرما دیتے ہیں — اور جو چار احسا، وضو، ہیں دھون
جانے ہیں مام طور پر بی چاراعضا، انسان کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں انبی
اعضا، کے ذریعے کناہ سرزو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ جب
بندہ نماز کے ایم دربار میں حاضر ہوتو اس سے پہلے وہ گناہوں سے
باک جو چا جو، اس کے ہاتھ، اس کا چرہ، اس کا پاؤں گناہوں سے پاک ہوگیا
ہو۔ البتہ گنہ ہے مراد صغیرہ گناہ ہیں۔ کبیرہ گناہ بغیر تو ہے معاف نہیں
ہوتے۔

#### وضوت گناه بھل جانا

حضرت اوم اوصنیف رخمۃ الله طبید کے بارے میں مشہور ہے کہ جب کوئی وضو کر رہا : وتا تفاتو اس کے وضو کے بہتے جو کے پانی میں آپ کو کنا ہوں کی شکلیں نظر آتی تھیں کہ فلاں گناہ وحل کر جا رہا ہے۔ الله تعالیٰ نے آپ کو بیہ کشف عطافر مایا تحا ۔ بہر حال! الله تعالیٰ نے تمازے پہلے وضواس لئے رکھا ہے کہ اس نے نصرف میر کہ ظاہری صفائی حاصل جو، بلکہ باطنی سفائی اور نوعی نامی ناصل میں۔

## کونے وضوے گناہ دھل جاتے ہیں

کیکن وضو سے میہ فائدہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب آ دمی سنت کے مطابق وضو کر ہے اور اس طرح وضو کرے جس طرح رسول الند سلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔حضورا فقد س ملی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ بیتھی کہ جب وضو فرماتے تو قبلہ کی طرف منہ کر کے وضوفر ماتے ، بیروضو کے آ داب میں سے ہے، اس طرح وضوشر و ع کرتے وقت ''لہم اللہ الرحمٰن الرحمٰن ' پڑھا کرتے تھے اور وفتو کے دران یا تیں نہیں کرتے تھے وضو کی طرف وحمیان فرمات ۔

#### وضوكي طرف دهيان

وضو کی طرف دھیان ہونے میں سب سے اعلیٰ بات یہ ہے کہ جب آ دی اپنا چرو دھوت تو اس طرف دھیان کرے کہ میرے چبرے کہ گناہ دھل رہے ہیں۔ جب آ دی ہاتھ دھوئے تو یہ دھیان کرے کہ میرے چبرے کہ گناہ دھلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو میں ہاتھ دھوتے وقت ہاتھ کے گناہ معاف ہوتے ہیں تو اس وقت میرے ہاتھ کے گناہ دھل رہے ہیں۔ ای طرح پانی استعمال کرنے میں اسراف نہ کرے، فضول پانی نہ بہائے۔ جتنے پانی کی ضرورت ہے۔ بس اسے پانی سے وضو کرے۔ حدیث شریف میں حضور اقدس سلی اللہ ہے۔ بس اسے پانی سے وضو کرے۔ حدیث شریف میں حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاہ فرمایا:

إياك والسرف وان كنت على نهرجار

یعنی پانی کونسول بہانے سے بچو۔ چاہے تم کس بہتے دریا پر کیوں نہ کھڑ ہے ہو؟ اگر پانی کا دریا بہدرہا ہے تم اس دریا سے جتنے پانی سے بھی وضو کرد گے تو اس کے بہتے میں دریا کے پانی میں کوئی کی نہیں آئے گی، اس کے بادجود فرمایا کہ اس موقع براسراف سے بچوادر نضول یائی مت بہاؤ۔

وضو کے دوران دعا ئیں

اور وضو کے دوران دعائمیں کرے۔ صدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول الله علیہ وحلم جب وضوفر ماتے تو ایک آپ عیف کثرت ہے: رسول الله صلی الله علیہ وحلم الله والله وأشهد ان محمدًا

عبده و رسوله\_

برها كرتے تے، اور دوسرى يدعا برحة:

اَللَّهُمَّ اغُفِرُلِی ذَنْبِی وَ وَسِّعُ لِی فِی دَادِیُ وَبَادِكُ لِیُ فِیُ دِذُقِیُ۔

اور وضوك بعداب عليه يرجة:

اَللَّهُمَّ اجْعَلُنِي مِنَ التَّوَّالِيِّنَ وَ اجْعَلُنِيُ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيُنَ -

اگر آ دمی ان آ داب کے ساتھ وضو کرے تو ایسے وضو کا خاصہ یہ ہے کہ وہ طرح

طرح کے خیالات جوآپ کے دل دوماغ میں بھے ہوئے ہیں۔ان سے پاک کرکے اللہ تعالیٰ کی طرف دیاغ کومتوجہ کر دیتا ہے۔

#### وضومين بات چيت كرنا

لیکن ہماری غلطی سب سے پہلے وضو سے شروع ہوتی ہے، جب ہم وضو کرنے بیٹے تو دنیا کے سارے خرافات وضو کے دوران چلتے رہتے ہیں۔ بات چیت ہورہی ہے، گب شپ ہورہی ہے۔ ہواس باختہ حالت میں وضو کر رہے ہیں، بس جلد جلد اپنا فرض ساقط کیا، اور فارغ ہو گئے اس کا جمیجے یہ ہوتا ہے کہ

یں وضو کے فوائد و ثمرات حاصل نہیں ہوتے ،اس کے بجائے اگر دھیان کے ساتھ اور آ داب کے ساتھ وضوکرے اور وضو کے دوران دعا کمیں پڑھتارہے سے

اس ہے نماز کی پہلی تمبیداور پہلا مقدمہ درست ہو جائیکا۔

### نماز كا تبسرا مقدمه "تحية الوضو والمسجد"

نماز کا تیبرا مقدمہ بیہ ہے کہ جب وضو کر کے مجد میں آؤ تو مسجد میں میں متحد میں میں متحد میں میں میں میں میں میں میں میں میں جاء اور تحیۃ السجد اور تحیۃ الوضوء کی نیت سے دو رکعت ادا کرو، بیدوور کعت واجب یا سنت مؤکدہ نہیں ہیں لیکن بڑی نفنیلت والی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقد سلم اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اسے بلال: جب میں معراج پر میں، اورو ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کی سیر کرائی تو میں نے تمہارے قدموں

ب بے بیتاؤ کرتمہارا کونیاعمل ہے جوتم خاص طور پر کرتے ہو، جس کی دجہ ہے اللہ تعالی نے تمہیں یہ مقام بخشا کہ جنت میں تمہیں میرا باؤی گارؤ بنا ویا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عند نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم! اورکوئی عمل تو بجھے یا بہیں آ رہا ہے البت ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ہے اسلام لایا ہوں اس وقت سے میں نے بہتیہ کیا تھا کہ جب بھی وضو کروں گا تو دور کعت اس وضو سے ضرورا دا کروں گا۔ چنا نچہ جب سے اسلام لایا ہوں جب بھی وضو کروں گا۔ چنا نچہ جب سے اسلام لایا ہوں جب بھی وضو کرتا ہوں تو ورکعت نظل تحیة الوضو بضرورا دا کرتا ہوں۔ چاہت نماز کا وقت ہویا نہ ہوں۔ چاہت نماز کا وقت ہویا نہ ہو۔ یہ س کر جناب رسول التہ سلی اللہ علیہ وکلم نے فرمایا کہ کہی

وهمل ہے جس کی دجہ ہے اللہ تعالٰ نے تمہیں بیہ مقام عطافر مایا۔

## تحية المسجد كس وفت يرشه

بہر حال! ہر ونسو کے بعد دو رکعت نفل پڑھنے میں دو منٹ خری ہوتے بیں لیکن اللہ تعالی نے اس کی دجہ ہے اتی بڑی فنسیلت عطافر مائی اور مجد میں داخل ہونے کے بعد بیٹنے سے پہلے دو رکعت تحیة السجد پڑھنا افضل ہے، البت اگر آ دمی بھول کر بیٹھ گیا اور بعد میں یاد آیا تو اس وقت پڑھ لے۔ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ۔ لیکن افضل میہ ہے کہ بیٹھنے سے پہلے پڑھلے۔ مینماز کی تیسری تہدیہ ہے۔

### نماز كا چوتھامقامہ: قبليہ سنتيں

یرهی جار ہی ہیں وہ تیسری تمہید ہیں۔

نماز کا چوتھا مقدمہ ہیہ ہے کہ ہر فرض نماز سے پہلے پچھ رکعتیں سنت مؤکدہ یا غیرمؤکدہ رکھی گئی ہیں۔ مثلاً فجر سے پہلے دور کعتیں، ظہر سے پہلے چار رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں اور عصر سے پہلے اور عشاء سے پہلے چار رکعت سنت غیرمؤکدہ رکھی گئی ہیں۔ مغرب کی نماز کو چونکہ جلدی پڑھنے کا حکم ہے اس لئے مغرب سے پہلے دور کعت پڑھنے کی اتن فضیلت نہیں ہے۔ لیکن بعض روایات میں اس وقت بھی دو رکعتیں ٹابت ہیں۔ لبندا فرض نماز سے پہلے جونمازیں

## چاروں مقدمات پرعلم کے بعد خشوع کا حصول

ان چاروں مقدمات ہے گزرنے کے بعد جب فرض نماز میں شال ہوگا تو اس کووہ شکایت چین نہیں آئے گی جو عام طور پرلوگوں کو چین آتی ہے کہ جب ہم نماز کے لئے کھڑے ہوتے چیں تو ہمارا دل کہیں ہوتا ہے اور د ماغ کہیں ہوتا ہے اور د ماغ کہیں ہوتا ہے اور حواس باختہ حالت میں نماز ادا ہوتی ہے ۔۔۔ اذان اور فرض نماز کے درمیان جو چندرہ منٹ یا زیادہ کا وقفدر کھا جاتا ہے یہ وقفداس کے رکھا جاتا ہے تا کہ اس وقفہ کے دوران انسان میہ تبدیات پوری کرے، یعنی اطمینان جاتا ہے وضوکرے، پھر تحیة الوضواور تحیة المجد اطمینان سے اداکرے اور پھر شتیں اور کرے اور پھر سنیں اور کرے اور کرے اور کویتا کہ کھڑا ہوگا تو انت اور کرے اور کویتا کہ کھڑا ہوگا تو انت اور کرے این سے تعدید جب فرض نماز کے لئے کھڑا ہوگا تو انت اور کرے این سے تو کویتا کویتا کر کرے کے کھڑا ہوگا تو انت اور کران اور کویتا کویتا کی کھڑا ہوگا تو انت اور کویتا کر کران کویتا کویتا کی کھڑا ہوگا تو انت اور کویتا کی کھڑا ہوگا تو انت کیں کران کے کھڑا ہوگا تو انت کیا کھڑا ہوگا تو انت کیا کہ کھڑا ہوگا تو انت کیا کھڑا ہوگا تو انت کھڑا ہوگا تو انت کیا کھڑا ہوگا تو انت کھڑا ہوگا تو انت کیا کے کھڑا ہوگا تو انت کیا کھڑا ہوگا تو انت کیا کھڑا ہوگا تو انت کیا کھڑا ہوگا تو کو کھڑا ہوگا تو کو کھڑا ہوگا تو انت کیا کھڑا ہوگا تو کھڑا تو کھڑا تو کھ

الله تعالی خثوع، یکوئی اور الله تعالی کی طرف توجه حاصل ہوگی۔ ان تمہیدات میں چند مند صرف ہوتے ہیں۔لیکن ان کی وجہ سے ہماری نمازیں درست بو حاکمی گی اور اس کے نتیجے میں صلاح فلاح حاصل ہو جائے گی۔

#### خيالات كى پرواه مت كرو

اس کے بعد یہ بھی عرض کردوں کہ ان تمبیدات کو انجام دینے کے بعد چر بھی فرش نماز میں خیالات آتے ہیں تو اس صورت میں بالکل گھبرانا نہیں چاہئے۔ اگر وہ خیالات فیرانفتیاری طور پر آرہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں معاف ہیں۔ بعض لوگ ان خیالات کی وجہ ہے اس نماز کی نافقدری کرنا شروع کر دیتے ہیں، چنانچہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری نماز کیا ہے؟ ہم تو محکریں مارتے ہیں، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری نماز بالکل بیکار ہے۔ اس لئے کہاس میں تو خیالات بہت آتے ہیں اور خشوع بالکل نہیں ہوتا۔

#### ان مجدول کی قدر کرو

یاد رکھے! یہ سب ناقدری کی باتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں پند نہیں ارے یہ تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نماز پڑھنے کی تو نیق تو ہوئی، بارگاہ البی میں مجدہ ریز ہونے کی تو نیق تو ملی، پہلے اس تو نیق اور نہت پر شکر ادا کرد کہ ان کے دربار میں آ کر نماز ادا کر لی نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں، اگر ہم بھی محروم ہو گئے ہوتے تو کتی بڑی محرومی کی بات ہوتی۔ الله تعالی نے حاضری کی جوتو فیق عطافر مادی یہ کوئی معمولی نعت نہمی

قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے وہ مجدہ جس کو تیرے آستال سے نسبت ہے

تیرے آستانے پر سرنیکنے کا ایک ظاہری موقع جوال گیا ہے بھی بہت بری نعمت ہے، البذا اس پرشکر ادا کرو — البتہ اپنی طرف سے جو کوتا ہی ہوئی ہے اور خثوع حاصل نہیں ہوا، خیالات آتے رہے اس پر استغفار کرد۔

#### نماز کے بعد کے کلمات

حضرت صدیق اکبروشی القد تعالی عند فریات نین کدانسان به فرض نمه از کی بعد دو کام کرلے۔ ایک بید کد المحد بند اور اور اور استغفر القدا کہد لللہ کے ذریعد اس بات پرشکر کہ یاللہ! آپ نے اور استغفر القدا اس بات پر شکر کہ یاللہ! آپ نے اپنے دربار میں حاضری کی اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اور 'استغفر القد' اس بات پر کہ یاللہ! آپ نے توفیق عطا فرما دی تھی، لیکن میں اس نماز کا حق اوانمیں کہ یاللہ! آپ کہ حکا میں اس براستغفار کرتا ہوں ۔ حدیث میں آ تا ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ دسم برنماز پڑھنی جا کہ حت پھیر نے کے بعد تین مرتبہ 'استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفار کیا کرت بھی حالا تک نماز بڑھی ہے، کوئی گناہ نہیں کیا۔ لیکن اس بات پر استغفار کیا کرت بھے حالا تک نماز بڑھی ہے، کوئی گناہ نہیں کیا۔ لیکن اس بات پر استغفار کیا کرت بھے کہ یا اللہ جیسی نماز آپ کی شایان شان پڑھنی چاہے تھی والی نماز آپ کی شایان شان پڑھنی چاہے تھی والی نماز آپ کی شایان شان پڑھنی چاہے تھی والی نماز آپ کی شایان شان پڑھنی چاہے تھی والی نماز آپ کی شایان شان پڑھنی چاہے تھی والی نماز آپ کی شایان شان پڑھنی چاہے تھی والی نماز آپ کی شایان شان پڑھنی چاہے تھی والی نماز آپ کی شایان شان پڑھنی چاہے تھی والی نماز آپ کی شایان شان پڑھنی چاہے تھی والی نماز آپ کی شایان شان پڑھنی چاہے تھی والی نماز آپ کی شایان شان پڑھنی چاہے تھی والی نماز آپ کی شایان شان پڑھنی چاہے تھی والی نماز آپ کی شایان شان پڑھنی چاہے تھی والی نماز آپ کی شایان شان پڑھنی چاہے تھی والی نماز آپ کی شایان شان پڑھنی چاہے تھی والی نماز آپ کی شایان شان پڑھنی کی شایان شان پڑھنی کیا تھی کی نماز کی شایان شان پڑھنی کیا تھی تھی کی شایان شان پڑھنی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کی کیا تھی کیا تھی کیا تھی تھی کیا تھی کی کی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کی تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کی کیا تھی کی کیا تھی کی کیا تھی کیا تھی کی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کی کیا تھی کی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کی کی کیا تھی کی کی کیا تھی کی کی کیا تھی کی کی کیا

پڑھ سکے۔اس دجہ سے استغفار کر دہے ہیں۔

خلاصه

بہرحال! اس نماز کی ناقدری بھی نہ کرواورخود پیندی اور عجب میں بھی ہتل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو تو فیق دی ہے اس پرشکر اوا کرو، اور جو کو تا ہی : و کی ہے اس پر استعفار کرو اور اپنی طاقت کی حد تک اس نماز کو بہتر ہے بہتر بنانے کی فکر جاری رکھو، اور ساری عمراییا کرتے ہوتو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہے قبول فرمالیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں میں گرفر مالیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مطافح میں ہے آئیں عطافہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی عطافہ فرمائے۔ آئیں۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمَيْنَ





مقام خطاب : جامع مجدیت المکرم گشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۲

### بِهُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# خشوع کے تین درجات

ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعَيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُوْرِ ٱنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّناتِ ٱعْمَالِنَا ـ مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلُّ لَـهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَـهُ وَأَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبَيُّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُمًا كَثِيرًا. أَمًّا بَعُدُ! فَأَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ٥ بسُم اللَّهِ الرُّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤُمِنُونَ٥ الَّذِيْنَ هُمُ فِي صَلا يَهِمُ خَشِعُونَ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرِضُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزُّكُوةِ فَعِلُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِفُرُوْجِهِمُ

خَفِظُونَ 0 إِلَّا عَلَى أَزُوا جِهِمُ أَوْمَامَلَكَتُ
اَيُمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِيْنَ0فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ

دُلِكَ فَأُولَـ لِلَّهِ مُمُ الْعَلْدُونَ (سِرة الْمُونِ (٢٦٠٥)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق
رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من
الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العلمين

تمهيد

رلوعُ اور زره میں ہاتھوں کی انگلیاں

ايد بات يا ب ك جب آدى ركوع من بوقو باتحدى الكيال كلى دوني

چاہئیں، اور گھٹنوں کو انگلیوں سے پکڑ لینا چاہئے اور عجدہ کی حالت میں مسنون یہ ہے کہ ہاتھوں کی انگلیاں بند ہوں اور ہاتھ اس طرح رکھے جائیں کہ چہرہ ہاتھوں کے درمیان آ جائے اور حتیلیاں کندھوں کے قریب ہوں انگو منے کا نوں کی لو کے سامنے ہوں اور کہنیاں پہلو سے علیحدہ ہوں، ملی ہوئی نہ ہوں۔

#### التحيات من بيضن كاطريقه

جب آدی التحات میں بیشے تو التحات میں بیٹے وقت دایاں پاؤں کھڑا ہواوراس پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور بایاں پاؤں بچھا کر آدی اس کے اور بیٹے جائے۔ اور ہاتھ کی انگلیاں دانوں پر اس طرح رکھی ہوئی ہوں کہ انکا آخری سرا مسئوں پر آرہا ہو۔ انگلیوں کو کھنوں سے نیچے لئکا تا اچھا نہیں

### سلام پھیرنے کا طریقہ

اور جب سلام پھیرے تو سلام پھیرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب
دائیں طرف سلام پھیرے تو بوری گردن دائیں طرف موڑ لی جائے ادر اپنے
کندھوں کی طرف نظر کی جائے اور بائیں طرف سلام پھیرتے وقت پوری
گردن بائیں طرف پھیردی جائے اور بائیں کندھوں کی طرف نظر کی جائے۔
یہ چند چیوٹی چیوٹی باتیں جیں۔ اگر ان باتوں کا خیال کرلیا جائے تو نماز سنت
کے مطابق ہو جاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کا نور
عاصل ہو جاتا ہے۔ اس کی برکات حاصل ہوتی جیں اور اس کے ذریعہ نماز کے

اندر خشوع حاصل ہونے میں بھی مدد ملتی ہے۔ اور ان باتوں میں نہ زیادہ وقت لگتا ہے نہ زیادہ محنت صرف ہوتی ہے، نہ بیسہ خرچ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے نتیج میں نماز سنت کے مطابق ہو جاتی ہے۔اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطافر ما وے۔آمین۔

### خشوع كى حقيقت

دوسری چیزجس کا آج بیان کرنا ہے وہ ہے، '' خشوع'' اس کے معنی ہیں دل کا اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہواور دل کا اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہواور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہواور اس کو اس بات کا احساس ہوکہ میں اللہ جل شانہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اس کا اعلیٰ ترین درجہ وہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

أَنْ تَعُدُدَ اللَّهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ - (بخارى - باب بدء الوحي)

یعنی تم الله تعالیٰ کی اس طرح عبادت کروجیے تم الله تعالیٰ کود کیور ہے ہو، اور الله تعالیٰ سامنے نظر آ رہے ہوں اور اگر بیر تصور جمانا ممکن ند ہوتو پھر کم از کم بیر تصور جمانا ممکن ند ہوتو پھر کم از کم بیر تصور جمانا ممکن ند ہوتو پھر کم از کم بیر تصور جمانا کی ترین درجہ ہے۔

وجود کے یقین کیلئے نظرآ نا ضروری نہیں

سوال يه بيدا بوتا م كم بم قو الله تعالى كونيس و كهدب ين، اور شهم يه

بات و کھے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں و کھے رہاہے، آٹکھوں ہے یہ بات نظر نہیں آ رہی ہے، لبذا ان باتوں کا تصور کیے با ندھیں؟ --- اس کا جواب یہ ے کہ اس و نیا میں ہر چیز آ تکھوں ہے و کھے کرمعلوم نہیں ہوتی ، بہت ی چیزیں ایس ہیں جن کوانسان آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا ہے۔لیکن دل میں اس کے موجود ہونے کا اتنالیقین ہوتا ہے جسے کہ وہ اپنی آ تکھوں ہے دیکھ رہا ہو۔مثلاً یہ میری آ واز لا وُ ڈاسپیکر کے ذریعہ محد ہے باہر بھی جاری ہے۔اب جولوگ مجد ہے با ہر ہیں وہ مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں۔لیکن میری آ واز سن کر ان کو اس بات کا یقین حاصل ہے کہ میں مسجد کے اندر موجود ہوں اور ان کو اتنا ہی یقین حاصل ہے جتنا آ کھے ہے و کھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ لہذا کی آ دی کے موجود ہونے کا علم دیکھے بغیر صرف آ وازین کر ہور ہا ہے۔ کوئی تخص اگر کیے کہتم نے بولنے والے کوآ ککھ ہے دیکھانہیں ہے پھرتمہیں اس کے موجود ہونے کا یقین کیوں ہور ہا ہے۔ وہ یہ جواب دے گا کہ میں اپنے کا نوں سے اس کی آ واز سن ربا مول،جس سے پتہ چل رہاہے کہ وہ آ دی موجود ہے۔

## ہوائی جہاز میں انسان موجود ہیں

آپ صبح شام ہوائی جہاز اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اس جہاز میں بیٹا ہواکوئی آ دی نظر نیس آتا، نہ چلانے والانظر آربا ہے، لیکن آپ کوسو فیصدیقین ہے کہ اس جہاز میں آ دی بیٹھے ہوئے ہیں اورکوئی پائنٹ اس جہاز کو چلار ہا ہے حالانکہ اس پائلٹ اور اس کے اندر بیٹھنے والوں انسانوں کو آپ نے آٹکھوں

ے نیس دیکھا، کیونکہ جہاز بغیر پاکلٹ کے نہیں چاتا اور بیمکن نہیں ہے کہ جہاز چل رہا ہواوراس کے اندر پاکلٹ موجود نہ ہو، اگر کوئی شخص آپ سے کجے کہ یہ یہ جہاز بغیر پاکلٹ کے خود بخود ہوا میں اثرتا جارہا ہے تو آپ اس کو بیوتوف اور

احق قرار دیں گے۔

والے پرولالت کررہاہے۔

### روشنی سورج پر دلالت کرتی ہے

معد کے اندر باہر سے روشی آ ربی ہے اور سورج نظر نہیں آ رہا ہے،
لیکن ہر انسان کو سوفیصد یقین ہے کہ اس روشی کے پیچھے سورج موجود ہے،
طالانکد سورج آ تھوں سے نظر نہیں آ رہا ہے لہذا جس طرح روشی کو و کھے کر
سورج کا پنة لگا ليتے ہواور جس طرح ہوائی جہاز کو دکھے کر اس کے چلانے والے
کا پنة لگاتے ہو۔ اس طرح بیر سارا عالم جو پھیلا ہوا ہے، یہ پہاڑ یہ جنگل، یہ
ہوائیں، یہ پانی یہ سندر، یہ دریا، یہ شی، یہ آ ب و ہوا، یہ سب پچھ کی بنانے

### ہر چیز اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کر رہی ہے

لہذا جب آ دی نماز کے لئے کھڑا ہوا ہوتو اس وقت اس بات کا تصور کرے کہ میرے سامنے جتنی چیزیں جیں وہ سب اللہ جل شانہ کی ذات کی طرف اشارہ کر رہی جیں۔ بیروشنی جونظر آ رہی ہے اس کے چیچے سورج ہے، لیکن سورج کے چیچے کون ہے؟ سورج کس نے پیدا کیا؟ اور اس کے اندر روشنی کس نے رکھی؟ بیسب اللہ تعالی کی خالقیت اور وجود پر داات کر رہی ہے۔
البندا نماز کے اندر آ وقی بیقسور باندھے کہ پس اللہ تعالی کے سامنے کھڑا ہوں،
اور اللہ جل جلالہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور اللہ جل جلالہ کے بیرے سامنے ہوئے
کا ایسا یقین ہے جیسا کہ اللہ تعالی کو آ تکھوں ہے دیکھ رہا ہوں، بیقسور جماکر
نماز پڑھ کر دیکھو کہ کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ کیفیت عطا
فرا وے۔ آ بین اس لئے کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرت
نماز پڑھو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر تم اللہ کوئیس دیکھ رہے ہوتو وہ اللہ حمیمیں دیکھ رہے ہوتو وہ اللہ حمیمیں دیکھ رہے۔

### الفاظ کی طرف دھیان پہلی سٹرھی

سے نماز پڑھنے کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اس اعلیٰ درج تک بینی کے لئے کچھ
ابتدائی سیرھیاں ہیں، ان سیرھیوں کو اگر آ دی رفتہ رفتہ قطع کرتا جائے تو اللہ
تعالیٰ اس اعلیٰ مقام تک پہنچا دیتے ہیں، وہ سیرھی کیا ہے؟ حضرت مولا نا اشرف
علی صاحب تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی پہلی سیرھی ہے کہ آپ
نماز میں جو الفاظ زبان سے نکالیس ان کی طرف دھیان رہے۔ مثانیٰ آپ نے
زبان سے "المُحمدُ لِلْهِ رَبِّ المُعلّمِينَ" ادا کر یں۔ اس دقت آپ کو پت
ہونا جائے کہ میں "المُحمدُ لِلْهِ رَبِّ المُعلّمِينَ" ادا کر رہا ہوں لیکن آئ
کل حاری نماز کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جس دقت "اللّه اکبر" کہ کر
نیت باندھی تو بس ایک سور کی آن ہوگیا اور مشین چل پڑی چونکہ نماز پڑھنے کی

عادت پڑی ہوئی ہے، اس لئے زبان سے الفاظ خود بخو ذکلنے گئے، اور مشین چل رہی ہوتا کہ میں نے پہلی چل رہی ہوتا کہ میں نے پہلی رہی ہوتا کہ میں نے پہلی رکعت میں کوئی سورت پڑھی تھی ہے

صورت حال اکثر و بیشتر پیش آتی ہے۔

خشوع کی پہلی سیرھی

اگر خشوع حاصل کرنا ہے تو پہلا کام بیکر و کہ جب نماز پر هناشروع کرو تو زبان سے جو الفاظ اوا کر رہے ہو دھیان اس کی طرف ہو۔۔۔ انسان کی خاصیت سے ہے کہ ایک غیر مرئی چیز جو آ کھوں سے نظر نہیں آ رہی ہے اس کی طرف دھیان جمانا شروع میں دشوار ہوتا ہے لیکن حضرت تھانوی رحمۃ القہ ملیہ فرماتے میں کہ خشوع حاصل کرنے کی پہلی میڑھی ہے ہے کہ ان الفاظ کی طرف دھیان جماؤ۔

## معنی کی طرف دھیان دوسری سیرھی

دوسری سیرهی بیہ ہے کہ ان الفاظ کے معنیٰ کی طرف دھیان کرو، جس وقت زبان سے ''اَلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمَمِیْنَ'' ادا کیا تو اس کے معنیٰ کی طرف دھیان کرو کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جورب العالمین ہے اور ان الفاظ کے ذریعہ میں اللہ جل شانہ کی تعریف کر رہا ہوں۔ جب''اَلوَّ حُمنٰنِ الوَّ حِیْمِ''اوا کروتو اس وقت ول میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا تصور ول میں ہوکہ اللہ تعالیٰ رض بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ جس وقت 'ملله یوَ م المدِینِ
''اوا کرواس وقت بید حیان کرو کہ ہیں اللہ جل شانہ کو قیامت کے دن کا مالک
قرار دے رہا ہوں۔ جس وقت ''یٹائ نعبُدُ وَایٹائ نستَعَینُ '' زبان سے اوا
کرواس وقت اس کے معنی کو وہ بن جس لائے کداے اللہ! ہم تیری ہی عبادت
کرتے ہیں اور تھ بی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور جس وقت '' إهٰدِ اللَّهِوَ الطَّالَةِ اللَّهِوَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال

لہذا پہلے الفاظ کی طرف دھیان کرے، پھرمعنی کی طرف دھیان کرے، بہرحال! اپنی طرف سے نماز کے اندراس بات کی کوشش کی جائے کہ دھیان ان چیزوں کی طرف رہے۔ جب ان چیزوں کی طرف دھیان رہیگا تو پھر جو ادھرادھر کے خیالات آتے ہیں وہ انشاء اللہ ختم ہوجائیں گے۔

#### نماز میں خیالات آنے کی بڑی وجہ

پھر یہ بھی عرض کردوں کہ یہ جو دوسرے خیالات آتے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم وضو ڈھنگ ہے نہیں کرتے ، سنت کے مطابق نہیں کرتے ، حواس باختہ حالت میں ادھر ادھر باتیں کرتے ہوئے وضو کرایا۔
حالا الکہ وضو کے دوران وہ دعا کیں پڑھی جا کیں جو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ہے
بلکہ وضو کے دوران وہ دعا کیں پڑھی جا کیں جو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ہے
ثابت میں اور آ دی اطمینان سے وضو کر کے ایسے وقت میں مجد میں آ کے جبکہ
نماز کھڑی ہونے میں چھ وقت ہواور مجد میں آ کر آ دی پہلے سنت اور نفل اوا
کر لے کیونکہ میسنت اور نفل جو نماز سے پہلے رکھی گئی میں سے در حقیقت فرض نماز
کی تمہید میں تاکہ فرض نماز سے پہلے ہی اس کا دھیان اللہ تعالی کی طرف ہو
جائے اور ادھر اُدھر کے خیالات آ نا بند ہو جا کیں۔ ان سب آ داب کا لحاظ
کر کے جب آ دی نماز یز ھے گا تو پھر دوسرے خیالات نہیں آ کیں گے۔

### اگر دھیان بھٹک جائے واپس آ جاؤ

الین انسان کا د مان چونکہ بھٹکا رہتا ہے اس لئے ان تد ابیر کے اختیار کرنے کے باوجود فیراختیاری طور پر کوئی خیال آجائے تو اس پر انفہ تعالیٰ کی طرف ہے کوئی گرفت نہیں، جب دوبارہ منبہ وجائے تو پھر دوبارہ ان الفاظ کی طرف دھیان لے آئیں۔ مثلاً جس وقت 'آلکے مُلُہ لِلْهِ رَبِّ الْعَلْمِینُ الرَّحُمٰنِ الرَّحِمٰنِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِمْنِ الرَّمِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّمِنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَحْمِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَحْمِمُ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَحْمِمْنِ الرَحْمِمُ الرَحْمِمْنِ الرَحْمِمُ الرَحْمُمُ الرَحْمُمُ الرَحْمُمُ الرَحْمُ الرَحْمُمُ الرَحْمُ الرَحْمُ الرَحْمُ الرَحْمُ الرَحْمُ الْمَامِيْنِ الرَحْمُ الْمَعْمُ الْمُعْمُ الْمَعْمُ الْمُعْمِمُ الْمُعْمُ ال

لے آؤ۔ ای طرح جتنی مرتبہ دھیان بھلکے والی آجاؤ۔ یمی کام کرتے چلے

خثوع حاصل كرنے كيليع مثق اور محنت

یادر کھئے اس و نیا کے اندر کوئی بھی مقصد بغیر محنت اور مثق کے حاصل نہیں ہوسکتا، جو کام بھی کرنا ہواس کے لئے مثق کرنی پڑتی ہے۔ ای طرح خثوع حاصل کرنے پڑتی ہے۔ وہ مثق یہ ہے کہ انسان یہ اداوہ کرلے کہ جب نماز پڑھیں گے تو اپنا وھیان ان الفاظ کی کرف رکھیں گے تو اپنا وھیان ان الفاظ کی طرف رکھیں گے جو الفاظ زبان سے ادا کر رہے ہیں اور اگر ذہن بھنگے گا تو دوبارہ ان الفاظ کی طرف واپس آ جا کیس گے، چر بھنگے گا تو چھر واپس آ جا کیس گے۔ جتنی مرتبہ بھنگے گا تو چھر واپس آ جا کیس گے۔ جتنی مرتبہ بھنگے گا اتن مرتبہ واپس آ کیس گے، جب اس پر عمل کرو گے تو اس کا بتیجہ یہ ہوگا کہ آج اگر ذہن دس مرتبہ بھنگا تھا تو آ کندہ کل انشاء آ کھ

مرجہ بھٹکے گا۔ اگلے دن انشاء اللہ چھے مرجہ بھٹکے گا۔ اس طرح یہ تناسب انشاء اللہ کم ہوتا چلا جائے گا بس انسان یہ سوچ کر چھوڑ نے نہیں کہ یہ کام میرے بس ہے باہر ہے اور میری کوشش کرنا فضول ہے بلکہ لگا رے کوشش کرتا رہے ساری عمر کوشش کرتا رہے چھوڑ نے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ایک دن ایسا وقت

آئے گا جب تمہارازیادہ ذہن نماز ہی کی طرف اور الفاظ کی طرف ہوگا۔

تیسری سیرهی الله تعالی کا دهیان

جب یہ بات حاصل ہو جائے تو اس کے بعد تیری سیرهی پر قدم رکھنا

ے وہ تیسری سیرھی یہ ہے کہ نماز کے اندراس بات کا دھیان ہو کہ میں اللہ تعالی کے سامنے کھڑا ہوں، ادر جب یہ دھیان حاصل ہو جائے گا تو بس متصد حاصل ہے انشاء اللہ - یہ ہے خلاصہ خشوع حاصل کرنے کا جس کی طرف قرآن کریم نے اس آیت میں ارشاد فرمانا:

قَدُ أَفَلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِيْنَ هُمْ فِيُ صَلاَتِهِمُ خُشِعُونَ ۞

یعنی وہ مؤمن جواپی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، وہ فلاح یافتہ میں منت السی فضل کی است

ہیں۔ ہم نے ان کو دنیا و آخرت میں فلاح دیدی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت ہے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نمازوں میں خشوع بیدا فرما وے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دھیان کو سجّع فرما دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما وے۔ آھیں۔

وَ آخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ





مقام خطاب: جامع معجد بیت المکرم گشن اقبال کراچی

وفت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

املاحی خطبات : جلدنمبر: ۱۲۳

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# بُرائی کا بدلہ اچھائی سے دو

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ ٱنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئاتِ ٱغْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ قَلاَ مُضِلُّ لَـهُ وَمَنُ يُضَلِّلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا وَنَبَّيْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِيهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُمًا كَثِيْرًا -أمًّا بَعُدُا فَاعُودُ دُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجيُّمِ ٥ بشم اللهِ الرُّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ قَدُ اَفْلَحَ الْمُؤُمِنُونَ ٥ الَّذِيْنَ هُمُ فِي صَلاَ تِهِمُ خُشِعُونَ ٥ المُؤْمِنُونَ ٥٠ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللُّغُوِ مُعُرِضُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَاعِلُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِفُرُوْجِهِمُ

خَفِظُونَ 0 إِلَّا عَلَى اَزُوا جِهِمُ اَوُمَامَلَكَتُ
اَيُمَانُهُمُ فَانَّهُمُ غَيْرُ مَلُومِينَ ٥ فَمَنِ ابْتَعَلَى وَرَآءَ
فَلِكَ فَأُولَسَيِّكَ هُمُ الْعَدُونَ ٥ (عرة المؤمن ١٦١)
آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق
رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من
الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العلمين

تمهيد

گزشتہ چند جمعوں سے سورۃ مؤمنون کی ابتدائی آیات کا بیان جل رہا ہے۔ ان آیات کل بیان جل رہا ہے۔ ان آیات کی اللہ تبارک و تعالی نے مؤمنوں کی ان صفات کو بیان کیا ہے جوان کی دنیا و آخرت کی فلاح اور کامیا ہی کی موجب ہیں، لبندا اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ ان کو دنیا و آخرت کی کامیا ہی حاصل ہوتو ان کے لئے ان صفات کا اہتمام کرنا ضروری ہے جوان آیات ہیں بیان کی گئی ہے وہ '' نماز ہیں خشوع احتیار کرنا'' ہے، صفت جوان آیات میں بیان کی گئی ہے وہ '' نماز ہیں خشوع احتیار کرنا'' ہے، اس کا مفصل بیان الحمد لللہ ہو چکا ہے۔

# مؤمنول کی دوسری صفت

دوسری صفت یا دوسراعمل جوان آیات میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے: وَ الَّذِیُنَ هُمُ عَنِ اللَّغُوِ مُعُرِضُونَ ۞ کُنْ فلاح یا فتہ مؤمن وہ چیں جولغوے اعراض کرتے چیں اور کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے دومطلب ہو بھتے ہیں، ایک مطلب سے ہے کداگر کوئی مخف ان سے ساتھ بیبودہ گفتگو کرے یا بیبودہ معاملہ کرے تو اس کا جواب ترکی بہترکی دینے کے بجائے اس سے کنارہ کر لیتے ہیں ادر اپنے آپ

حضرت شاه اساعيل شهييز كا واقعه

کولغو ہاتوں ہے اور لغوا فعال ہے بچاتے ہیں۔

میں نے اپنے والد ما جدرحمۃ اللہ علیہ سے حضرت شاہ اساعیل شہید رحمۃ الله عليه كا واقعد سنا۔ الي بزرگ ہستى كه ماضى قريب ميں اس كى نظير ملنى مشكل ہے، شاہی خاندان کے شنرادے تھے، اللہ تعالٰی کے دین کی سر بلندی کے لئے نکل بڑے اور قربانیاں دیں۔ ایک مرتبہ دھلی کی جامع محید میں خطاب فرما ر ہے تھے، خطاب کے دوران تھرے مجمع میں ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا (العیاذ باللہ) ہم نے سنا ہے کہ آ پ حرام زادے ہیں۔ اتنے بڑے عالم اور شنرادے کوایک بڑے مجمع میں بدگالی دی ادر وہ مجمع بھی منتقدین کا تھا۔ میرے والدصاحب رحمة الله عليه فرمايا كرتے تھے كه بهم جبيها كوئى آ دى ہوتا تو اس كومزا ویتا، اگر وہ سزانہ بھی دیتا تو اس کے معتقدین اس کی تکہ بوٹی کر دیتے ، ورنہ کم از کم اس کوتر کی به ترکی به جواب تو دے ہی دیتے کہ تو حرام زادہ، تیرا باپ حرام زاوه الميكن حضرت مولانا شاه اساعيل شهيد رحمة الله عليه جو پنجيبرانه دعوت كے حال تھ، جواب ميں فرمايا:

آپ کو غلط اطلاع طی ہے، میری والدہ کے تکات کے

گواہ تو آج بھی وتی میں موجود ہیں۔

اس كالى كوايك مسئله بنادياليكن كالى كاجواب كالى سينبيس ديا-

تر کی بهتر کی جواب مت دو

لبندا طعند کا جواب طعنہ سے ندویا جائے۔ اگر چہ شرعاً جنہیں یہ فق حاصل ہے کہ جیسی دوسرے شخص نے ختہیں گالی اس کو دیرے مجسی دوسرے شخص نے جنہیں گالی دی ہے، تم بھی ولی بن کالی اس کو دیدو، لیکن حضرات انبیاء علیم السلام اور ان کے وارشین انتقام کا بیرفق استعال منبیں کرتے۔حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی بیرفق مجھی استعال منبیں فرمایا بلکہ بمیشہ معاف کر دینے اور درگز رکردینے کا شیوہ رہا ہے اور انبیاء علیم السلام کے وارشین کا بھی یہی شیوہ رہا ہے۔

انقام کے بجائے معاف کردو

ارے بھائی! اگر کی نے تمہیں گائی ویدی تو تمہارا کیا گرا؟ تمہاری کوئی
آخرت خراب ہوئی؟ بلکہ تمہارے تو درجات میں اضافہ ہوا، اگرتم انقام نہیں
لاگے بلکہ درگزر کرد، کے اور معاف کر دو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں معاف
کر دیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وکلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جوشخص
دوسرے کی فلطی کو معاف کردے تو اللہ تعالی اس کواس دن معاف فرما ئیں گے
جس دن وہ معافی کا سب سے زیادہ محتاج ہوگا تیجی تیامت کے دن۔ لہذا
انتقام لینے کی فکر چھوڑ دو، معاف کردواور درگزر کردو۔

## بزر گوں کی مختلف شانیں

ایک بزرگ ہے کی نے سوال کیا کہ حفرت ہم نے سنا ہے کہ اولیاء کرام کی شانیں عجیب وغریب ہوتی ہیں،کسی کا کوئی رنگ ہے،کسی کا کوئی رنگ ہے اور کسی کی کوئی شان ہے، میرا دل جا ہتا ہے کہ ان اولیاء کرام کی مختلف شانیں دیکھوں کہ وہ کیا شانیں ہوتی ہیں۔ان بزرگ نے ان سے فرمایا کہتم كس چكر بي يو مين اولياء اور بزرگول كي شانين و يمينے كى فكر بيل مت يرو بلکہ اینے کام میں لکو۔ ان صاحب نے اصرار کیا کہ نہیں! میں ذرا دیکھنا جا ہتا ہوں کہ دنیا میں کیے کیے بزرگ ہوتے ج<sub>یں۔</sub>ان بزرگ نے فرمایا کہ اگرتم و کھنا ہی جا ہجے ہوتو ایسا کرو کہ وہلی کی فلال معجد میں چلے جاؤ ، وہال جمہیں تین بزرگ اینے ذکر واذ کار میں مشغول نظر آئمیں گے،تم جاکر ہرا یک کی یشت پر ایک مکه مار دینا، پھر دیکھنا که اولیاء کرام کی شانیں کیا ہوتی ہیں۔ چنانچہ وہ صاحب مكن وبال جاكر ويكها تو واقعة تين بزرك بين مهوئ ذكر مل مشغول میں، انہوں نے جا کر مملے بزرگ کو چھیے سے ایک مکہ مارا تو انہوں نے ملیٹ کر دیکھا تک نہیں بلکہائے ذکر واذ کاریس مشغول رہے۔ جب دوسرے بزرگ کو مکہ مارا تو انہوں نے بھی بلٹ کر ان کو مکہ مار دیا اور پھر اینے کام جس مشغول ہو گئے۔ جب تیسرے بزرگ کو مکہ مارا تو انہوں نے ملٹ کر ان کا ہاتھ سبلانا شروع كردياكة بكوچوك تونبيل كى\_

اس کے بعد یہ صاحب ان بزرگ کے پاس والی آئے جنہوں نے ان کو بھیجا تھا۔ ان بزرگ نے ان سے بوچھا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ

بڑا عجیب قصتہ ہوا، جب میں نے پہلے بزرگ کو مکہ مارا تو انہوں نے پلیٹ کر ججے دیکھا بھی نہیں اور جب دوسرے بزرگ کو مکہ مارا تو انہوں نے بھی پلیٹ کر میرا ہاتھ ۔ جھے مکہ مار دیا، اور جب تیسرے بزرگ کو مکہ مارا تو انہوں نے پلیٹ کر میرا ہاتھ ۔ سہلا نا شروع کرویا۔

ان بزرگ نے فرمایا کداچھا یہ بتاؤ کہ جنہوں نے تنہیں مکہ مارا تھا انہوں نے زبان سے بچھ کہا تھا؟ ان صاحب نے بتایا کہ زبان سے تو پچھٹیں کہا، بس مکہ مارااور پھرائے کام میں مشغول ہو گئے۔

## میں اپناوقت بدلہ لینے میں کیوں ضائع کروں

ان بزرگ نے فرمایا کہ اب سنوا پہلے بزرگ جنہوں نے بدلہ نہیں لیا، انہوں نے بیسوچا کہ میں اپنا وقت بدلہ لینے میں کیوں ضائع کروں، اگر اس نے جھے مکہ مارا تو میرا کیا گڑ گیا، اب میں چھچے مڑوں، اور یہ دیکھوں کہ کس نے مارا ہے اور چراس کا بدالہ لوں، جتنا وقت اس میں صرف ہوگا وہ وقت میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کیوں نہ صرف کردوں۔

# ہلے بزرگ کی مثال

ان پہلے بزرگ کی مثال ایس ہے جیے ایک فخص کو بادشاہ نے بلایا اور اس ہے کہا کہ تم میرے پاس آؤ، میں تمہیں ایک عالیشان انعام دول گا۔ اب ووقت میں دور تا جوا بادشاہ کے کل کی طرف جا رہا ہے، وقت کم رہ گیا ہے اور اس کو وقت پر پہنچنا ہے، رائے میں ایک شخص نے اس کو

کہ ماردیا، اب بیخض اس مکہ مارنے والے ہے الجھے گایا بنا سفر جاری رکھے گا کہ میں جلد از جلد کسی طرح بادشاہ کے پاس پہنچ جاؤں؟ طاہر ہے کہ اس مکہ مارنے والے سے نہیں الجھے گا بلکہ وہ تو اس فکر میں رہے گا کہ میں کسی طرح جلد از جلد بادشاہ کے پاس پہنچ جاؤں اور جاکر اس سے انعام وصول کروں۔ اس طرح میہ بزدگ اس محکم مارنے والے سے نہیں آنجھے بکدلینے ذکر میں شغول سہے۔

#### دوس ہے بزرگ کا انداز

تاكه ونت ضائع ندجو\_

دوسرے بزرگ جنہوں نے بدلہ لے لیا، انہوں نے یہ سوچا کہ شریعت نے یہ حق کی شریعت نے یہ حق کی شریعت نے یہ حق کی جنٹی زیادتی تم کے یہ حق کر سے تان کو ایک مجھی اس کے ساتھ کر سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے ۔ ابتم نے ان کو ایک مکہ مار دیا، تم نے زبان سے چھے نہیں کہا تو انہوں نے بھی تنہیں ایک مکہ مار دیا، تم نے زبان سے چھے نہیں کہا تو انہوں نے بھی تنہیں کہا ۔

## بدله لینا بھی خیرخواہی ہے

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض بزرگوں سے میہ جو منقول ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بدلہ لے لیا، یہ بدلہ لین بھی ورحقیقت اس مخص کی فیرخواہی کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لئے کہ بعض اولیاء اللہ کا یہ حال ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ان کو تکلیف بہنچائے یا ان کی شان میں کوئی گتا فی کرے وروہ صبر کر جا کی تو ان کے صبر کے نتیج میں وہ شخص تباہ

وبرباد ہوجاتا ہے۔

حدیث قدی میں اللہ جل شاند فراتے میں: من عادی لی ولیاً فقد آذنته بالعوب - جو خض میرے کی ولی سے دشمی کرے، اس کے لئے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔

بعض اوقات الله تعالی اپنے پیاروں کے ساتھ کی ہوئی زیادتی پر الیا عذاب نازل فرماتے ہیں کہ ایسے عذاب سے اللہ تعالی تفاظت فرمائے ، کیونکہ اس ولی کا مبر اس محض پر واقع ہو جاتا ہے۔ ای وجہ سے اللہ والے بعض اوقات اپنے ساتھ کی ہوئی زیادتی کا بدلہ لے لیتے ہیں تا کہ اس کا معاملہ برابر ہوجائے ، کہیں الیانہ ہو کہ اللہ کا عذاب اس پر نازل ہوجائے ۔

## الله تعالى كون بدله ليت بن؟

حصرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کمی فحض کو اس بات پر
اشکال ہو کہ اللہ تعالیٰ کا ہے ججب معاملہ ہے کہ اولیا ، اللہ تو اسے شفق ہوتے ہیں
کہ وہ اپنے او پر کی ہوئی زیادتی کا بدلہ نہیں لیتے ، سیکن اللہ تعالیٰ عذاب دینے پر
سلے ہوئے ہیں کہ اگر بدلہ نہ لیا جائے تو وہ ضرور عذاب دیں گے۔ اس کا
مطلب ہے ہوا کہ اولیا ، اللہ کی شفقت اللہ تعالیٰ کی شفقت اور رحمت کے مقابلے
میں زیادہ ہوگئی۔ پھر اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ بات وراصل ہے کہ
شیرنی کو اگر کوئی جا کر چیڑ دے تو وہ شیرنی طرح دے باتی ہے اور بدلہ نہیں لیتی
اور اس پر حملہ نہیں کرتی ، لیکن اگر کوئی جا کر اس شیرنی کے بچوں کو چھیڑ دے تو پھر
شیرنی اس کو برداشت نہیں کرتی بلکہ چھیڑنے والے پر حملہ کر دیتی ہے۔ اس

طرح الله تعالى كى شان مي اوك متاخيان كرتے بين، كوئى شرك كرد ہا ہے، كوئى الله تعالى كى بيارے بين، ان كى شان درگز دفر ما ديتے بين، ليكن اوليا والله جو الله تعالى كے بيارے بين، ان كى شان ميں گتا فى كرنا الله تعالى كو برداشت نہيں ہوتا، اس لئے به گتا فى انسان كو تباہ كرد يق ہے۔ لبذا جہال كہيں بي منقول ہے كے كى الله كى ولى نے بدله لے ليا، دو وجدله لينا اس كى فيرخوانى كے لئے ہوتا ہے، كوئكه اگر بدله ندليا تو شمعلوم الله دو وجدله لينا اس كى فيرخوانى كے لئے ہوتا ہے، كوئكه اگر بدله ندليا تو شمعلوم الله

. تعالیٰ کا کیا عذاب اس پر نازل ہو جائے گا۔

#### تیسرے بزرگ کا انداز

جہاں تک تیسرے بزرگ کا تعلق ہے جنہوں نے تمہارا ہاتھ سہلانا شروع کر دیا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے خلقِ خدا پر رحمت اور شفقت کا وصف عطا

فر ما یا تھا، اس لئے انہوں نے پلٹ کر ہاتھ سہلانا شروع کر دیا۔

## پہلے بزرگ کا طریقة سنّت تھا

لیکن اصل طریقہ شت کا وہ ہے جس کو پہلے ہزرگ نے اختیار فرمایا۔اس لئے کہ اگر کسی نے تہمیں نقصان پہنچایا ہے تو میاں! کہاں تم اس سے بدلہ لینے کے چکر میں پڑ گئے، کیونکہ اگرتم بدلہ لے لو کے تو تمہمیں کیا فائدہ ٹل جائے گا؟ بس اتنا بی تو ہوگا کہ سینے کی آگ شنڈی ہوجائے گی،لیکن اگرتم اس کو معاف کر دو کے اور درگزر کر دو کے تو سینے کی آگ کیا بلکہ جہنم کی آگ بھی شنڈی ہوجائے گی،انشاہ اللہ تعالی جہنم کی آگ سے نجات عطافر مائیں گے۔

#### معاف کرنا ہاعث اجر وثواب ہے

آج کل جارے کھروں میں، خاندانوں میں، ملنے جلنے والوں میں، دن رات پیرسائل پیش آتے رہتے ہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ پیر دیا اور فلاں نے مہ کر دیا، اب اس سے بدلہ لینے کی سوچ رہے ہیں، دومرول سے شکایت کرتے کچر رہے ہیں، اس کو طعنہ وے رہے ہیں، دومروں ہے اس کی برائی اور غیبت کر رہے ہیں، حالانکہ یہ سب مناہ کے کام ہیں۔ لیکن اگر تم معاف کر دواور درگز رکر دولتو تم بزی نضیلت ادر ثواب کے مستحق بن جاؤ گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالٰی کا ارشاد ہے: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزُم الْأُمُورِ - (سرةالشرن آسته)

جس نے صرکیا اور معاف کر دیا بیٹک بد بڑے ہمت

کے کامول میں سے ہے۔

دومری جگه ارشاد قرمایا که:

إِذْفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحُسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيُنَّكَ وَبَيْسَهُ عَدَاوَةٌ كَانَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ - (سرزم البحرو: آيت٣٠)

دوس ہے کی بُرائی کا بدلہ اچھائی ہے دو، اس کا بتیجہ یہ ہوگا کہ جن کے ہاتھ عداوت ہے،وہ سب تمہارے گرویدہ ہو جائیں گے۔لیکن اس کے ساتھ

ساتھ ریجی ارشادفر مایا:

وَمَا يُلَتُّهَا الا الَّذِينَ صَنوُوا وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا ذُو

(سورة فم السجد آيت ٢٥٠)

حَظٍّ عَظِيْمٍ ٥

یعنی بیٹمل ان بی کونصیب ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ صبر کی تو نیق عطا فر ماتے ہیں اور بید دولت بڑے نصیب والے کو حاصل ہوتی ہے۔

## حضرات انبیاء کیہم السلام کے انداز جواب

حضرات انبیاء علیم السلام کاطریقہ یہ ہے کہ وہ طعنہ بیں دیتے ،حتیٰ کہ اگر کوئی سامنے والافخص طعنہ بھی وے تو بھی جواب میں یہ حضرات طعنہ نہیں دیتے۔

غالبًا حضرت معود عليه السلام كى قوم كا واقعه بكه ان كى قوم في ان سے كہاكه:

إِنَّا لَنَــٰوٰكَ فِيُ سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَلَّذِبِيْنَ (موزةالا مُراف: آ يت ٢٦)

نبی ہے کہا جارہا ہے کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ تم انتبا در ہے کے بیوتو ف ہو، احمق ہواور ہم حمہیں کاذبین میں سے بچھتے ہیں، تم جھوٹے معلوم ہوتے ہو۔ وہ انبیاء علیم السلام جن پر حکمت اور صدق قربان ہیں، ان کے بارے میں سے

الفاظ کیے جارہے ہیں، لیکن دوسری طرف جواب میں پیغیرفرماتے ہیں:

ينقَوُم لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَلْكِنِينَ رَسُولُ مِنَ رُبِّ الْعَلْمِينَ۔ (عورةالاعراف، آيت ٢٠)

اے قوم! میں بیوقوف نہیں ہوں بلکہ میں الله رب

العالمين كى طرف ہے ايك پيغام لے كرآيا ہول۔

ایک اور پغیرے کہا جارہاہے کہ:

إِنَّا لَنَسْوِكَ فِي صَلْلِ مُّبِينٍ - (مورة الاعراف: آيد-١٠)

ہم تہمیں دیکھ رہے ہیں کہتم مگراہی میں پڑے ہوئے ہو۔

جواب میں تغیر فرماتے ہیں:

يلقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلْلَةٌ وَ للْكِنِّي رَسُولٌ مِنْ

رُّبِّ الْعَلْمِينَ . (سورة الاعراف آيت ١١)

ات توم! من ممراونهیں ہوں بلکہ میں الله رب العالمین

کی طرف سے پیغیر بن کرآیا ہوں۔

آپ نے دیکھا کر پیفیر نے طعنہ کا جواب طعنہ سے نہیں دیا۔

#### رحمت للعالمين كاانداز

نی کریم صلی الله علیه وسلم جن کو رحمت للعالمین بناکر بھیجا گیا، ان پر پھروں کی بارش ہور بی ہے، کھفنے خون سے لہولہان ہور ہے ہیں، لیکن زبان پر بدالفاظ جاری ہیں:

اَللَّهُمَّ اهْدِ قُوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ -

اے اللہ! میری اس قوم کو ہدایت عطافرما، کیونکہ بیجائل ہے اور اس کو حقیقت کا پیتینیں ہے، اس وجہ سے میرے ساتھ بیسلوک کررہی ہے۔ انہیاء علیم الصلوق والسلام مجھی کسی برائی کا بدلہ برائی ہے نہیں ویتے، گالی کا بدلہ گالی سے نہیں دیتے، وہ اہل کم جنہوں نے مکہ میں رہنے والے صحابہ کرام کی زندگی عذاب کر دی تھی، ان محابہ کرام کو تبتی ہوئی ریت برلٹایا جارہا ہے، پھر کی سلیں ان کے سینوں پررکھی جارہی ہیں،ان کا بائی کاٹ کیا جارہا ہے،ان کا کھانا یانی بند کیا جار ہا ہے، ان کے لل کے منصوبے بنائے جارہے ہیں۔ ١٣ سال تک حضور اقدى صلى الله عليه وسلم اورصحابه كرام كوظلم كي چكى بيس چيسا،كيكن اسي شبر مكه بيس فتح مکہ کےموقع پر جب حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر داخل ہوئے تو اس موقع کا نقشہ کھینچتے ہوئے حضرت انس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ میں د کچه ربا بهول که حضور اقدس صلی الله علیه وسلم او نثی بر سوار بهوکر فاتح بن کر مکه مرمد می اس شان سے داخل ہورہے میں کدآ ب سی کے کردن جھی ہوئی ہے۔کوئی دوسرا فاتح ہوتا تو اس کی گردن تن ہوئی ہوتی،لیکن حضور اقدس صلی الله عليه وسلم کي گرون جنگي ہوئي ہے اور آنکھوں ہے آنسو جاري ہيں اور زبان مارك يربيآيات جاري ين:

إِنَّا فَتَحُنَا لَكَ فَتُحا مُبِينًا \_ (سرة الله آيدا) لين بم في آب عليه وفق مين عطافراني -

#### عام معافى كااعلان

اور اس وقت آپ علی الله فی عام معافی کا اعلان کر دیا کہ جو شخص جھیار ڈالدے وہ مامون ہے، جو شخص اپ گھر کا دروازہ بند کرلے اس کو بھی اس ہے، جو شخص حرم میں داخل ہو جائے اس کو بھی اس ہے، جو شخص ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن ہے۔ پھر آپ نے تمام اہل مکہ کو جمع کر کے فرمایا:

لاتثريب عليكم اليوم وانتم الطلقاء

آج کے دن تم برکوئی ملامت نہیں اور تم سب آزاد ہو۔

ميسلوك آب علي في ان لوگول كرماته كياجوآب كے خون كے

ياے تھے۔

## ان سنتوں پر بھی عمل کرو

سبرحال! انبیاء علیم السلام کی سقت میہ ہے کہ قرائی کا جواب قرائی ہے مت دو،گالی کا جواب قرائی ہے مت دو،گالی کا جواب گرائی ہے مت دو بلکہ اپنے مقابل کے ساتھ احسان کرو۔ حضور اقد سلی اللہ علیہ و سلم کی زندگی کے جتنے طریقے ہیں وہ سبست ہیں، ہم نے صرف چند ظاہری چیز ول کا نام سقت رکھ لیا ہے، مثلاً داڑھی رکھ لینا، خاص طریقے کا لباس بہن لینا، جتنی سنتوں پر بھی عمل کی توفیق ہوجائے، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے یہ کین سنتیں صرف ان کے اندر مخصر نہیں، بلکہ یہ بھی حضور اقد س صلی اللہ علیہ وہائی کے ندود،گالی کا جواب قرائی ہے نہ دو،گالی کا جواب قرائی ہے نہ دو،گالی کا جواب گالی ہے نہ دو،اگر اس سنت پر عمل ہوجائے تو ایسے خض کے بارے میں خرآن شریف کا ارشاد ہے۔

وَلَمَنُ صَبَرُ وَ غَفَوَ إِنَّ ذَ لِكَ لَمِنُ عَرُم الْاُمُورِ - (سرة الثرين، آيت ٣٣) جم شخص في صركها اور معاف كرديا تو البنديه بديد

ہمت کے کامول میں ہے ہے۔

ید بڑے ہمن کی بات ہے کہ آ دمی کو غصر آ رہا ہے اور خون کھول رہا

ہے، اس وقت آ دمی ضبط کرکے صدود پر قائم رہے اور سامنے والے کو معاف کردے اور راستہ بدل دے۔قرآن کریم کا ارشادے:

وَإِذَا مَوُّوا بِاللَّغُوِ مَرُّوا كِرَامًا - (سرة الفرقان آعت ٢٤)

یعنی جولغو با تول ہے کنارہ کش رہنے والے ہیں۔

# اس سنّت برعمل کرنے ہے و نیاجنت بن جائے

آپ حفرات ذرا سوچیں کہ اگر حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت حاصل ہو جائے تو چھر دنیا میں کوئی جھڑا ہاتی رہے گا؟ سارے جھڑے،
سارے فسادات، ساری عداوتیں، ساری دشمنیاں اس وجہ سے جیں کہ آج اس سنت پر عمل نہیں ہے، اگر اللہ تعالی اپ فضل ہے اس سنت پر عمل کی تو فیق عطا فرما دیں تو یہ دنیا جو آج جھڑوں کی وجہ سے جہم بنی ہوئی ہے، جس میں

عداوتوں کی آ گ سلگ رہی ہے، نبی کریم صلی القد علیہ وسلم کی اس سنت پڑھل کرنے کے ختیج میں جنت بن جائے ،گل وگلزار بن جائے۔

## جب تكليف يهنچ تو پيروچ لو

جب بھی آپ کوکس ہے تکلیف پہنچے تو یہ وچو کہ میں بدلہ لینے کے س چکر میں پڑوں، ہٹاؤ اسکواورالقداللہ کروں اوراس کومعاف کردوں۔اصل میں قدم

ہوتا ہیہ ہے کدایک تخص نے آپ کے ساتھ زیادتی کرلی، آپ نے اس سے

زیادہ زیادتی کرلی، اب دوسرافخض اس زیادتی کا بدلنہ لے گا اور پھر آپ اس سے بدلہ لیس مے، اس طرح عدادتوں کا ایک لا متاہی سلسلہ شروع ہو جائے گا جس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن بالآ خرحمہیں کسی مرطے پر ہار مانٹی پڑے گی اور اس جھڑے کوئتم کرنا ہوگا، لبذا تم پہلے دن ہی معاف کر کے جھڑ افتم کردو۔

# عاليس ساله جنگ كاسب

زمانہ جاہلیت میں ایک طویل جبک ہوئی ہے جو" جنگ بسوں" کہلاتی ہے، اس جنگ کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ ایک فخص کی مرغی کا بچہ تھا، وہ کی دوسرے شخص کے کھیت میں چلا گیا اور وہاں جا کر اس نے پووے خراب کر دینے، بس اس پرلزائی شروع ہوگئ، ان دونوں کے قبیلے اور خاندان والے آھے، پہلے لاٹھیاں تکلیں اور پھر کلواریں فکل آئیں، پھر بیلزائی چالیس سال تک جاری رہی، جب باپ کا انتقال ہوتا تو وہ اپنے جیٹے کو وصیت کر جاتا کہ بیٹا اور سب کام کرلیما لیکن میرے قالموں کو معاف نہ کرتا۔ صرف ایک مرفی کے بیچ کی وجہ سے چالیس سال تک لڑائی جلتی رہی، اگر پہلے دن ہی قرآن کریم

كَ اللهُ يَت: وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّهُو مُعُرضُونَ ٥

رِعمل کر لیتے تو بیلا ائی ای دن ختم ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم ہے میہ بات ہمارے دلوں میں اتار دے اور ہمیں اس پرعمل کرنے کی ہمت اور حوصلہ عطافر مادے۔ آھیں۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ



مقام خطاب · جامع معجد بیت المکرّم گلشن اقبال کراچی

وفتت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۲۴

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# اوقاتِ زندگی بہت قیمتی ہیں

ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينَهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا ـ مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلُّ لَهُ وَمَنْ يُضِّللُهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشْرِيْكَ لَـهُ وَأَشُهَدُ أَنَّ سَيَّدُنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِيهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعُدُ! فَاعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ٥ بسُم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ قَدُ اَفُلَحَ الُمُؤُمِنُوُنَ0الَّذِيْنَ هُمُ فِيُ صَلاَ تِهِمُ خُشِعُونَ0 وَالَّذِيْنَ هُمُ عَنِ اللَّغُوِ مُعُرِضُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعُلِمُ اللَّهُ عَلَى اَزُوا جِهِمُ لِلزَّكُوةِ فَعُلُونَ ۞ اِلَّا عَلَى اَزُوا جِهِمُ اَوْمَامَلَكَتُ اَيُمَانُهُمْ فَانَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِيْنَ۞فَمَنِ ابْتَعْلَى وَرَآءَ ذُ لِكَ قَاولاً عِلَى هُمُ الْعَنْدُونَ ۞ ابْتَعْلَى وَرَآءَ ذُ لِكَ قَاولاً عِلَى هُمُ الْعَنْدُونَ ۞ (مورة المؤمن العالم)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العلمين

تمہيد

گزشتہ چند جمعوں سے سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات کا بیان چل رہا ہے، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مؤمنوں کی ان صفات کو بیان فرمایا ہے جو ان کی دنیا و آخرت میں فلاح اور کامیابی کی موجب ہیں۔ لبندا اگر مسلمان سے چاہتے ہیں کہ ان کو دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل ہوجائے تو ان کو میصفات اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہیں جوصفات ان آیات میں۔ بیان کی گئی ہیں ان میں سے کہلی صفت '' نماز میں خشوع افتیار کرنا'' ہے، اس کا مفصل بیان الجمد للہ بچھلے چند جمعوں میں ہوچکا۔

#### آيت كاايك مطلب

دور ك صفت جوان آيات على بيان ك كن عدده يه بين : وَاللَّذِينَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرضُونَ ٥

یعن فلاح یافتہ مؤمن وہ بیں جو لغو ہے اعراض کرتے ہیں کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ اگر کوئی کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ بیہودہ گفتگو کرے یا بیبودہ معاملہ کرے تو تم ترکی ہترکی اس کا جواب ندوہ گالی کا جواب گالی ہے ندوہ بلکہ اس سے کنارہ کش ہو جاؤاور اس کی تفصیل گزشتہ جعد عرض کردی تھی۔

#### آیت کا دوسرا مطلب

اس آیت کریم کا دومرا مطلب یہ ہے کہ فلاح یافتہ مؤمن وہ ہیں جو فضول کا موں سے بیجے ہیں۔ لیعنی ایسے کا مول سے بیجے ہیں جس میں ندونیا کا کوئی فائدہ ہے، '' لغو' کے معنی ہیں دہ کام جس کا کوئی فائدہ ہے اور ندآ خرت کا کوئی فائدہ ہے، اگر کوئی کام ایسا ہے جس کا فائدہ آخرت میں ہے قویہ بہت اچھی بات ہے، ہوان اللہ اور اگر کوئی کام ایسا ہے جس کا فائدہ ندونیا جس کا فائدہ ندونیا میں ہے اور ندا خرت میں ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایسا کام جس کا فائدہ ندونیا میں ہے اور ندا خرت میں ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایسا کام جس کا فائدہ ندونیا میں ہے۔ ایسا کام جس کا فائدہ ندونیا

#### کام سے پہلے سوچو

اس آیت کرے نے سے بتادیا کہ مؤمن کو جائے کہ وہ جو بھی کام کرنے جا رہا ہے، اس کے بارے میں پہلے سے بیسوچے کہ اس کا کوئی فائدہ و نیا یا آخرت میں ہوگا یانہیں؟ اگر کوئی فائدہ ہے تو میشک وہ کام کرلے لیکن اگر کوئی فائدہ تہیں ہے تو بلاوجہ اپنے اوقات کواس لغواور فضول کام میں بربادنہ کرے۔

# زندگی برای فیمتی ہے

وجداس کی ہے بے کہ اللہ جارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جوزندگی عطا فرمائی ہے، اس کا ایک ایک لیحہ بڑا فیتی ہے اور ایک ایک لیحہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یہ لیحات ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے ویے ہیں تا کہ ہم ان لیحات کو دنیا یا آ خرت کے کسی مفید کام میں صرف کریں، اگر ہم ان لیحات کو فضول اور بے فائدہ کاموں ہیں سف کررہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی کی ناقدری اور ناشکری ہے، اس لیے فرمایا کہ اپنے آپ کو بے فائدہ کاموں ہیں مت لگاؤ اور اس میں اپنا وقت ضائع مت کرو۔

#### فضول بحث ومباحثه

مثال کے طور پر بہت ہے لوگ فضول بحثوں میں الجھتے رہتے ہیں جن کا کوئی حاصل اور نتیجے نہیں، وو چار آ دمی کہیں بیٹے گئے تو کسی موضوع پر بحث شروع ہوگئ، اب ایک شخص اپنے موقف پر دلیل پیش کر رہا ہے اور دوسراشخص ا پے موقف پر ولیل چیش کر رہا ہے اور اس بحث و مباحثہ کے اندر اپنا وقت ضائع کر رہے جیں، حالانکہ اگر اس بحث کا تصفیہ بھی ہو جائے تو بھی نہ دنیا کا کوئی فائدہ حاصل ہوگا، ایک مؤمن کا مید کامنہیں کہ دومائے اوقت کوفضول بحثوں میں بریاد کرے۔

آج کل امارے معاشرے میں نضول بحثوں کا رواج بہت بڑھ گیا ہے، کوئی بھی مسئلہ اٹھا دیا اور اس میں دوفر بتی بن گئے اور بحث شروع ہوگئ، حالانکہ وہ مسئلہ الیہا ہے کہ اگر اس کا تصفیہ بھی ہو جائے تو دنیا و آخرت کا کوئی فاکدہ حاصل نہیں ہوگا۔

#### أيك سبق آموز واقعه

کیم الامت حضرت مولا تا اشرف علی صاحب تفانوی رحمة الله طیه نے
ایک سبق آموز واقعد لکھا ہے کہ حضرت مرزا مظہر جان جاناں شہید رحمة الله علیه
جو بڑے در ہے کے اولیاء الله میں ہے تھے، وہلی میں قیام تھا، الله تعالیٰ نے
ان کو بڑا او نچا مقام عطافر مایا تھا، ساتھ میں بڑے نازک مزاح بھی تھے، ان کی
نازک مزاجی کے بڑے واقعات مشہور ہیں۔ ایک مرتبدو وطالب علموں کے دل
میں خیال پیدا ہوا کہ حضرت مرزا مظہر جان جاناں رحمة الله علیہ بڑے ور بے
کے اولیاء الله میں سے ہیں، ہم ان کی خدمت میں جائیں اور ان سے بیعت
ہوں اور ان سے اصلاحی تعلق قائم کریں۔ چنا نچہ میدونوں طالب علم اپنے شہر
در کجی اور ان سے اصلاحی تعلق قائم کریں۔ چنا نچہ میدونوں طالب علم اپنے شہر

کی جس مجد میں حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قیام تھا، اس مجد میں گئے، نماز کا وقت قریب تھا، یہ دونوں وضو کرنے کے لئے مجد کے حوض پر بیٹھ گئے اور وضو کرنا شروع کیا حضرت مرزا صاحب بھی کہیں قریب تھے، وضو کے دوران دونوں طالب علم حضرت مرزا صاحب کو پہنچانتے نہیں تھے، وضو کے دوران ایک طالب علم نے دوسرے سے لوچھا کہ یہ حوض بڑا ہے یا ہماری بلخ کی مجد کا حوض بڑا ہے؟ دوسرے طالب علم نے کہا کہ ججھے یہ بڑا معلوم ہوتا ہے، پہلے طالب علم نے کہا کہ ججھے یہ بڑا معلوم ہوتا ہے، پہلے طالب علم نے کہا کہ جھے یہ بڑا معلوم ہوتا ہے، پہلے طالب علم نے کہا کہ جھے یہ بڑا معلوم ہوتا ہے، پہلے حوض بڑا ہے اس پر دونوں کے درمیان حوض بڑا ہے اور دوسرا کہتا کہ دھلی والا حوض بڑا ہے اور دوسرا کہتا کہ دھلی والا حوض بڑا ہے اور دوسرا کہتا کہ دھلی والا حوض بڑا ہے اور دوسرا کہتا کہ دھلی والا حوض بڑا ہے اور دوسرا کہتا کہ دھلی والا حوض بڑا ہے اور دوسرا کہتا کہ دھلی والا ہوش بڑا ہے اور دوسرا کہتا کہ دھلی والا ہوش بڑا ہے اور دوسرا کہتا کہ دھلی والا ہوش بڑا ہے اور دوسرا کہتا کہ دھلی وضوض بڑا ہے اور دوسرا کہتا کہ وضوض بڑا ہے اور دوسرا کہتا کہ وضوض ہوگیا ادر کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔

## فضول کاموں کا شوق ہے

پھر ان دونوں نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد حظرت مرزا صاحب کی خدمت میں عاضر ہوئے ، حضرت نے بوچھا کہ کیے آنا ہوا؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت! ہم آ ب سے بیعت ہونے اور اصلاحی تعلق قائم کرنے کے لئے آئے ہیں۔ حضرت والا نے فرمایا کہ بیعت کا محاملہ تو بعد میں ہوگا؟ پہلے یہ بتاؤ کہ یہ فیصلہ ہوایا نہیں کہ دعلی کا حوض بڑا ہے یا بلخ کا حوض بڑا ہے اب وہ دونوں بڑے شرمندہ ہوئے اور کہا کہ حضرت! فیصلہ تو ہوائیس، فرمایا کہ اچھا ایسا کرو کہ پہلے یہاں کا حوض نابی اور اس مسلہ کا تصفیہ بہلے یہاں کا حوض نابی اور بھروائیں جاکر بلخ کا حوض نابی اور اس مسلہ کا تصفیہ

کرو، بیعت کی بات بعد میں کرنا۔ آپ دونوں کی اس بحث ہے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ آپ دونوں کو فضول کا موں میں مشغول رہنے کا بڑا شوق ہے فرض کرو کہ آگریہ پتہ بھی چل گیا کہ بنخ کا حوض بڑا ہے تو اس فضول بحث بیل اس ہوگا؟ تم نے اس فضول بحث میں اس ہے دنیا یا آخرت میں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ تم نے اس فضول بحث میں اسے آپ کو گارکھا ہے۔

بيتحقيق بابت كهنا

دوسری بات بیمطوم ہوئی کہ آپ دونوں کے اندر تحقیق اور احتیاط نیس ہے، بغیر تاپ ہوئے تم شی سے ایک نے بیدو کوئی کر دیا کہ یہاں کا حوض برا اے اور دوسرے نے دعوئی کر دیا کہ دہاں کا حوض برا ہے، حالا نکرتم میں ہے کی کو بیٹنی علم حاصل نہیں ہے اور پھر بھی آپس میں بحث کرنی شروع کر دی۔ یہ دونوں با تیں ایک مؤمن کی شان ہے ہے:
دونوں با تیں ایک مؤمن کی شان کے ظاف جیں، مؤمن کی شان ہے ہے:

وَالَّذِيْنَ هُمُ عَنِ اللَّهُو مُعُوضُونَ ٥ مُؤمنين وه بين جوفشول اورافو بحث سے ير بيز كرتے بين،

شريعت كي هم من تحقيق كرنا

یہاں تک فرمایا گیا کہ جس چیز کے بارے میں شریعت نے کوئی خاص تھم نہیں دیا بلکداس کے بارے میں شریعت نے چھوٹ دی ہے تو اس کے اندر مزید تحقیق میں پڑنا بھی پندنہیں کیا گیا، اس لئے کہ شریعت نے جب عام تھم دیا ہے اور اس کے لئے کوئی خاص علم مقرر نہیں کیا تو خواہ نو اس کی فکریس پڑنا اور اس کے اندر بحث کرنا کوئی عقل مندی کا کامنہیں۔

#### امام ابوصيفة كاخوبصورت جواب

حضرت امام ابوصنیف رحمة الله علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور کہا

کدایک سکد ہو چھنا ہے۔ امام صاحب نے ہو چھا کہ کیا سکلہ ہے؟ ان صاحب
نے کہا کہ سکلہ یہ ہے کہ میرے گھر کے قریب ایک نبر ہے، میں اس نبر میں
نہانے کے لئے جاتا ہوں، جب میں اس نبر میں واقل ہوتا ہوں تو نبر میں
داخل ہوتے وقت جھے اپنا منہ مغرب کی طرف کرنا چاہنے یامشرق کی طرف کرنا
چاہئے؟ بینی قبلہ کی طرف کروں یا دوسری طرف کروں؟ امام صاحب ؓ نے
جواب دیا کہ تم اپنا مند اپنے کپڑوں کی طرف کرلیا کروکہ کوئی تمہارے کپڑے

ہواب دیا کہ تم اپنا مند اپنے کپڑوں کی طرف کرلیا کروکہ کوئی تمہارے کپڑے

طرف کرد یا مشرق کی طرف کروتو پھرخواہ تخواہ اپنے کو پابند کرنا عقل مندی کا
طرف کرد یا مشرق کی طرف کروتو پھرخواہ تخواہ اپنے کو پابند کرنا عقل مندی کا

## بن اسرائیل کا گائے کے بارے میں سوالات

قرآن کریم کی سورۃ البقرۃ یں بدواقعہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نام پرایک گائے دیج کرو، کوئی قیداور کوئی شرطنیس لگائی۔

اب سیدهی ی بات بیتھی کہ وہ کوئی بھی گائے ذیح کر دیتے تو تھم مثل ہو جاتا، لیکن بنی اسرائیل نے سوالات شروع کر دیئے کہ وہ گائے کیسی ہونی جا ہے؟ اس کا رنگ کیسا ہونا جا ہے؟ اس کی کھال کیسی ہونی جا ہے؟ وہ گائے مذکر ہویا مؤنث ہو؟ جب انہول نے سوالات کرکے خود اینے اوپر یابندیاں عائد کرنا شروع کیس تو اللہ تعالی نے بھی بتا دیا کہ گائے ایس ہو، ان صفات کی حامل ہو اوراس کا رنگ زرد ہو، اب اس زمانے میں زرد رنگ کی گائے ملتی نہیں تھی، تلاش کر کے تھک گئے، بالآ خر بوی مشکل ہے ایک صاحب کے ماس وہ گائے ال عنی پھراس کوذیج کیا۔قرآن کریم ان کے بارے میں فرما ٹاہے:

فَلْهَ يَحُونُ هَا وَ مَا كَادُوا نَفْعَلُونَ ٥ (سورةُ البقرةُ : إلى)

لیخیٰ آخر میں جا کر انہوں نے وہ گائے ذبح کی، ورنہ قریب تھا کہ وہ ذبح نہ كريات ، اس لئے كه انہوں نے خواہ مخواہ اسے او يريابندياں عائد كر لي تھيں۔ زياده سوالات مت كرو

قرآن کریم کاارشاد ہے:

بِنَا يُهِاَ الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنُ أَشْيَاءَ انْ تُبْذَلُكُمُ تَسُوُّكُمُ -(سورة المائدة ١٠١)

ے ایمان والو! الی چیزوں کے بارے میں سوالات مت کرو کہ اگرتم ہے ظاہر کر دی جائیں تو تمہارے لئے ناگواری کا سبب ہو۔ لہذا خواہ مخواہ الی چیزوں کے بیٹھے پڑنے کا کوئی فائدہ تہیں۔

#### فضول سوالات کی بھر مار

میرے یاس لوگوں کے بکثرت فون آتے میں اور مسائل بوجھتے میں اس صدتك تو نميك ہے كه حلال،حرام يا جائز اور ناجائز كا مسله يو چهرليا،ليكن بسا اوقات سوال كرنے والے بالكل فغول سوال كرتے ميں مثلاً ايك صاحب نے ایک مرتبہ فون کیا اور یو تھا کہ اصحاب کہف کا جو کتا تھا اس کا رنگ کہا تھا؟ اور برسوال بھی اس وقت کیا جب کررات کوسونے کا وقت تھا، میں نے ان ے یو جھا کہ آ ب کو کئے کا رنگ معلوم کرنے کی ضرورت کیے چین آئی؟ جواب میں کہا کہ ہم چند دوست بیٹے ہوئے تھے تو ہمارے درمیان یہ بحث چل یڑی، اس بحث کے تصفیہ کے لئے آپ سے سوال کر رہاہوں۔ میں نے ان ہے کہا کہ اگر تمہیں یہ جل جائے کہ اس کتے کا رنگ کالا تھایا سفید تھا تو اس کے منتبے میں حمہیں دنیا یا آخرت کا کونسا فائدہ حاصل ہو جائے گا؟ بید نضول باتیں ہیں جن کا آ ب سے ندقبر میں سوال ہوگا اور ند حفر میں سوال ہوگا۔ بہت ے لوگ ند ہب اور دین کے نام پر ایلی بحثیں شروع کر دیتے ہیں اور پھر اس یرآ پس میں مناظرے ہورہے ہیں، کتابیں ککھی جارہی ہیں، مقالات ککھے جا رے ہیں اور ایک دوسرے پر تنقید ہور بی ہے۔

#### " يزيد" كے بارے ميں سوال

یا مثلاً لوگ بر سوال کرتے ہیں کہ'' برید'' جہنی ہے یا جنتی ہے؟ فاس کے بینیں؟ ارب بھائی! اگر جہیں پتہ بھی چل جائے کہ برزید فاس نہیں تو کوئی حمیمیں الی بات معلوم ہوجائے گی جس کے بارے میں آخرت میں تم سوال ہوگا کہ بزید فاس تھا یا نہیں؟ ایک مجلس میں میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے کس نے سوال کیا کہ بزید فاس تھا یا نہیں؟ والدصاحب نے جواب میں فرمایا کہ بھائی! میں بزید کے بارے میں کیا تناوں، مجھے تو اپ بارے میں فکر ہے کہ میں فاست ہوں یا نہیں؟ جس محف کو اپنی فکر پڑی ہوئی، ہو وہ دوسرے کے بارے میں کیا فکر کرے؟ قرآن کریم کا

يِّلُكَ أُمُّةً قَدْ خَلَتْ لَهَا مَاكَسَبَتْ وَلَكُمُ مَّا كَسَبُتُمُ وَلَا تُسْئَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعُمَلُونَ ٥ (التر: ١٣٢١)

یہ وہ لوگ میں جوگز رگئے، ان کے اعمال ان کے ساتھ میں اور تہارے اعمال تمہارے ساتھ میں، تم ہے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔لہذا وہ اعمال جوزندگ میں انجام دینے میں، جن کے بنتیج میں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے، جو حلال و ترام میں اور جائز ناجائز میں، ان کی فکر کرو، فضول بحثوں میں اپنے اوقات کو ضائع کرنا مؤمن کا کام نہیں۔

## ایک لمحدمیں جہنم سے جنت میں بہنچنا

زندگی کا ایک ایک لحد اور ایک ایک منٹ اتنا قیمتی ہے کہ اگر تم چاہوتو ایک منٹ کے اندر اپ آپ کو جنت الفرووس کا متحق بنالو۔ اگر ایک انسان ایک منٹ کو میچ استعمال کرے تو ایک منٹ کے اندر جہنم سے نکل کر جنت میں پہنچ جائے۔ ایک ست سال کا کافر اگر سچے ول سے سیکمہ پڑھ لے ایک قد اُن لا آلیہ والا اللّٰه وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدُا

تو وہ ایک منت میں وجہم ہے نکل کر بنت میں پہنچ گیا۔ ایک بڑا آناہ گار جس نے ہزاروں لاکھول ناہ کر گئے گئے ناید ارت ہے وال ہے کہے کہ اے اللہ!
میں اپنی ساری پجینل زندگی ہے تو بہ کرتا ہوں، سارے گنہوں سے تو بہ کرتا ہوں، جس لحد میں اس نے تو بہ کرلی، ای لحد میں وہ اللہ کی رحمت سے جنت میں پہنچ گیا۔ اگر ایک لحمد کے اندر آپ نے ''سجان اللہ کبد دیا یا الحمد للہ کہد دیا تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ بے کلمات انسان کے میزائن عمل کو بھرد سے جیں۔
صوریت شریف میں آتا ہے کہ بے کلمات انسان کے میزائن عمل کو بھرد سے جیں۔

# زندگی عظیم نعمت ہے

یہ سب جیزیں ابھی نظر نہیں آ رہی ہیں، لیکن جب بیہ آنکھیں بند ہوں گی اور انسان دوسرے عالم میں پہنچ گا تو اس وقت پیتہ چلے گا کہ یہ زندگی کتنی فیتی تھی۔ لبندا جولحات تم صحح کام میں صرف کر کے اس کے ذریعہ جنت کے زرو جواہر کما سکتے ہو، ان لحات کوتم شمیروں اور پھروں میں ضائع کر رہے ہو؟
زندگی کا ایک ایک اللہ تارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، ای وجہ سے صدیث شریف میں فر مایا کہ موت کی تمنا مت کرو، اس لئے کہ تہمیں کیا معلوم کہ اگر تہمیں زندگی میں فر مایا کہ موت میں تر با کھات میں نہ جانے کس نیکی کی توفیق ہو جائے جو تمہارا ہیڑہ و پارکردے، اس وجہ سے بیمت کہو کہ یا اللہ! میں مرجاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے، یہ بزی عظیم نعمت ہے، اس نعمت کو صحیح استعال کرنے کی کوشش کرو، اس نعمت کو نفول بحثوں میں اور فضول کا موں میں صرف کرنا مناسب نہیں۔

### مجلس آرائی مت کرو

ای میں یہ بات بھی واخل ہے کہ فضول جلس آ رائی کرنا اور گپ شپ
کرنا اور اس میں تمنوں گزار دینا پندیدہ عمل نہیں، بلکہ اس بات کی کوشش کرو
کہ ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں خرچ ہو۔ ہاں! دنیا کے فائدے کے جو
کام جیں، ان کو کرنے ہے بھی اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا، وہ دنیا کے فائدے
کے کام کرو، اگر نیت صبح ہوتو وہ دنیا کے کام بھی دین بن جا کیں گے۔ اگر اللہ
تعالیٰ ہمارا طریقہ درست کر وے اور ہماری نیت درست کر دے تو وہ کام جن کو
ہم دنیا کے کام کہتے ہیں، وہ بھی آخرت کے کام بن جا کیں گے، لیکن ایسے کام
جن کا نہ دنیا ہیں کوئی فائدہ ہے اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے، ان سے اعراض کرو۔

#### نبخداكسير

اگریت خیم بنے باندھ لیں،جس پر عمل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جوکام ہم کرنے جا کیں،ایک لورے لئے پہلے یہ سوچ لیس کداس کام سے کوئی فائدہ دنیا یا آخرت کا ہوگا یا نہیں؟ اگر فائدہ ہوتو بیٹک وہ کام کرلیس اور اگر فائدہ نہ ہوتو اس کام کے پیچے نہ پڑیں۔ اللہ تعالی اپنے فعنل سے اور اپنی رحمت سے قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آھیں۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ





مقام خطاب : جامع مجد بیت المکرّم مگشن اقبال کراچی

وقت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۲۷

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# زکوۃ کی اہمیت اوراس کا نصاب

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفُرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا . مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَـهُ وَأَشْهِدُ أَنَّ سَيْدُنَا وَنَبِيَّنَا وَهُوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ و رَسُولُهُ صِلِّي اللَّهُ تَعالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألبه وأضخاب وبازك وسلم تسليما كثيرات أمَّا بَعُدُ! فَأَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ٥ بسُم اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ ٥ قَدُ اَفْلَحَ الْمُؤُمِنُونَ۞الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلاَ تِهِمْ خَيْمُونَ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُقُرِضُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُّ (سورة المؤمنون: ١٣١) لِلزَّ كُوةِ فَعِلُوُنَ۞

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله رب العلمين

تمهيد

بزرگان محرم و برادران عزیز اگرشته چند جمعوں سے فلاح یافتہ مؤمنوں کی صفات کا بیان چل رہا ہے، ان میں سے پہلی صفت یہ بیان فر مائی کہ فلاح یافتہ مؤمن وہ جی جواپی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے جیں، دوسری صفت یہ بیان فر مائی کہ جو فوکا موں سے اعراض کرنے والے جیں ۔ ان دونوں صفات کا تفصیل بیان گرشتہ جمعوں میں ہو چکا۔ فلاح یافتہ مؤمنوں کا تمیرا وصف یہ بیان فر مایا کہ

و الَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّ كُوفِةِ فَعَلُوْنَ۞ يعِيٰ فلاحَ يافته مؤسن وه بين جوزكوة اداكر نے والے بيں۔

ز کوۃ کے دومعنی

مفترین نے اس آیت کریمہ کے دومطلب بیان فرمائے ہیں۔ ایک بید ہے کہ اس سے مراد فریضہ ذکو ق کی اوا نیگی ہے اور دوسرا مطلب بعض مفسرین نے بید بیان فرمائے ہیں کہ یہاں'' ذکو ق'' کے وہ مشہور معنی مراد نہیں ہیں بلکہ اس کے معنی ہیں'' اپنے اخلاق کو پاک صاف کرنا'' عربی زبان ہیں'' ذکو ق'' کے معنی ہیں'' کسی بھی چیز کو گندگی ہے ، آلائشوں ہے ، اور نجاست سے پاک

کرنا''، ذکوۃ کو بھی زکوۃ ای لئے کہا جاتا ہے کہ وہ انسان کے مال کو پاک کر وی ہے۔ وی ہے۔ وی ہال گندا ہے اور ناپاک ہے۔ وی ہال گندا ہے اور ناپاک ہے۔ ببرحال، بعض حضرات نے فرمایا کہ اس آیت میں زکوٰ ہ کے معنی ہیں''اپئے اخلاق ہے اخلاق ہے اپنے آپ کو بچنا، لیکن سے کام کہ اپنے آپ کو بچنا، لیکن سے کام کہ اپنے آپ کو اچھے اخلاق ہے مزین کیا جائے اور ہرے اخلاق ہے بچایا جائے، سے ایک طابقات ہے بالی وجہے اس آیت میں فرمایا:

#### وَالَّذِينَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ٥

یعی جولوگ اپنے آپ کو ہُرے اخلاق سے بچانے کے عمل سے گزرتے ہیں اوراپنے اخلاق کو پاک کر لیتے ہیں۔ بہرحال اس آیت کریمہ کی بیدووتفسریں م

#### ز کو ۃ کی اہمیت

آ ج اس آیت کے مشہور معنی کے اعتبار سے تفییر عرض کرتا ہوں، لیعنی وہ
لوگ جو زکو ق اداکرتے ہیں۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ'' زَو ق' اسلام کے پانچ ستونوں میں سے ایک ستون ہے اور ارکان اور فرائض میں سے ہے اور جس طرح نماز فرض ہے، ای طرح زکو ق بھی فرض ہے۔ قرآن کریم نے بے شار مواقع پر ذکو ق کونماز کے ساتھ ملاکر بیان فر مایا ہے۔ چنانچی فر مایا

ن**ماز قائم کرواورز کو ۃ اوا کرو۔ان آیات کے ذریع**داس طرف اشار ہ فرمایا کہ

جس طرح تماز کی اوائیگی انسان کے لئے فرض اور ضروری ہے، ای طرح زکو ق کی اوائیگی بھی انسان کے لئے است نی درج میں فرض اور ضروری ہے، نماز اگر بدنی عبادت ہے جس کو انسان اپنے جم کے ذریعہ اداکرتا ہے تو زکو قالیک مالی عبادت ہے جس کو انسان اپنے مال سے اداکرتا ہے۔

ز کو ۃ اوا نہ کرنے پر وعید

اس کے جھوڑنے پر قرآن و صدیث میں بے شار وعیدی آئی میں۔ چنان وعیدی آئی میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا:

وَالَّذِيْنَ يَكُنزُوْنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةَ وَلَايُنْفَقُوْنَهَا فِي سَبْيُلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابٍ اَيْبُمِ ٥ يَوْمَ يُحُمٰى عليُهَافِي نَارٍ جَهَنَّمَ فَتُكُوى بِهَا جَاهِهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمُ هَذَا مَا كَنزُتُمْ لِانْفُسِكُمْ فَذُوْقُوا مَاكُنتُمْ تَكَيزُوْنَ٥

(سورة التوية ١٠ ما ١٠٠٠)

یعن جولوگ سونے اور چاندی کا ذخیرہ کر کے جمع کر کے رکھتے ہیں اور التہ تعالی کے رائے ہیں اور التہ تعالی کے رائے ہیں اور التہ تعالی کے رائے ہیں اور التہ تعالی حکم دیا ہے، وہاں خرج شہیں کرتے ، مثلاً زکوۃ کی اوائیگی اور صدقتہ الفطر کی اوائیگی اور قربانی کرنے کا جو حکم دیا ہے اور ای طرح دوسرے خریجوں اور مسکینوں کی مدد کرنے کا جو حکم دیا ہے، ان احکام پر عمل نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کو دروناک عذاب کی خوشخری سنا دیجے کہ ان کو دروناک عذاب ہونے والل

ہے۔ پھر اگلی آیت میں اس عذاب کی تفصیل بیان فرمائی کہ جس مال کو اور سونے چاندی کو انہوں نے جع کیا تھا، اس کو جہنم کی آگ میں تپیا جائے کا اور پھران کی چیشانیاں اس مال ہے، ان طرح ان کے مال اور سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں ان کے مال اور سونے چاندی کو جہنم کی آگ پر گرم کیا جاتا ہے، ان طرح آن کے مال اور سونے چاندی کو جہنم کی آگ پر گرم کیا جائے گا اور جب وہ آگ پر انکارہ کی طرح بن جائے گا تو اس کے بعد ان کی چیشانیاں اس سے داغی جائیں کی رور ان کے پہلو اور پشتین داغی جائم گی اور ان سے بیکہا جائے گا کہ یہ تو تم سے جو اللہ تعالی نے زکو قو اوا نے کرنے والوں کے لیے بیان جمع کر کے رکھا تھا۔

پیس جمع کر کے رکھا تھا، آئ تم اس مال کا عزہ چیجہ جو تم سے جھٹ کر کے رکھا تھا۔

پیس جمع کر کے رکھا تھا، آئ تم اس مال کا عزہ چیجہ جو تم سے جھٹ کر کے رکھا تھا۔

پیس جمع کر کے دکھا تھا، آئ تم اس مال کا عزہ چیجہ جو تم سے جھٹ کر کے رکھا تھا۔

پیس جمع کر کے دکھا تھا، آئ تم اس مال کا عزہ چیجہ جو تم سے جھٹ کر کے دکھا تھا۔

پیس جمع کر کے دکھا تھا، آئ تم اس مال کا عزہ چیجہ جو تم سے جھٹ کر کے دکھا تھا۔

پر کھر تھا کہ بین کو قالد کو تا تعالی کے ذرائے دانے کرنے والوں کے لئے بیان میں سے بید چال کہ بیز کو قو کو تا اوا نے کرنے والوں کے لئے بیان

#### ز کو ۃ کے فائدے

الله تعالى في يرزكوة كافريف ايها ركها به كداس كالصل مقصدتو الله تعالى كريم كالقبل به الكه فائده بيد تعلى كريم كالقبل به الكين اس كرفائد به بين ويشار بين الك فائده بيد به بين بنده زكوة اواكرتاب الله تعالى اس بو بال رفيت مستفوظ رفيت بين بين نجرجس كرول بين بال كرميت بوكى، ووجهى زكوة نيم نكالى كام يوكد بخل اور مال كرميت افسان كى بدترين كمزورى باوراس كامان الله تعالى في ذكوة كور يعد فرمايا به دريع سبه شار كو وامرا فائده بيد به كداس كرويع سبه شار غريول كوفائده بين بين في الكرم مرتبدانداز ولكايد سائر باكستان كريم والمين اوراس زكوة كوسيح مصف برخري كرين و المين المواس زكوة كرين و

یقینا اس پاکتان ہے فربت کا فاتمہ ہوسکتا ہے، لیکن ہویدر باہ کہ بہت ہے اوگ تو زکو ق نکالتے ہیں تو وہ ٹھیک اور جو بہت ہے لوگ زکو ق نکالتے ہیں تو وہ ٹھیک ٹھیک ٹیمیں نکالتے بکہ اندازے ہے حساب کتاب کے بغیر نکال دیتے ہیں اور پھر وہ اس کو بھی مصرف براہ راست فریب لوگ ہیں، اس لئے شریعت نیز کو ق کو بڑے برے مصرف براہ راست فریب لوگ ہیں، اس لئے شریعت نیز کو ق کو بڑے برے رفابی کاموں پر فرق کرنے کی اجازت نہیں دی، لیکن لوگ اس مسئل کی پرواہ نہیں کرتے اور زکو ق کو مختلف مصارف پر فرج کر لیتے ہیں، جس کا بھیجہ یہ ہے کہ در کو ق کو معرف پر زکو ق فرج کی جائے تو چند ہی سال میں کھیک شاہ مراب کرے مصرف پر زکو ق فرج کی جائے تو چند ہی سال میں کھیک ٹھیک حساب کرے مصرف پر زکو ق فرج کی جائے تو چند ہی سال میں کھیک ٹھیک حساب کرے سے مصرف پر زکو ق فرج کی جائے تو چند ہی سال میں کھیک ٹھیک حساب کرے سے مح

#### ز کو ۃ ادانہ کرنے کے اسباب

لیکن پیرز و قربتنا برافریضہ ہاور جینے ہے شاراس کے فائد ہیں،
اتنی ہی اس کی طرف ہے ہمارے معاشرے میں غفلت برتی جارہی ہے، چنا نچہ
بہت ہے لوگ اس وجہ ہے زکو قرادانہیں کرتے کہ ان کے داوں میں اسام
کے فرائفش، واجبات اورارکان کی اہمیت ہی نہیں ہے، جو چیہ آرہا ہے آ نے
دو، نغیمت ہے اور اس کو اپنے اللّے تللّے میں فرق کرتے رہو، الله تعالی ہم
مسلمان کو ایسا بینے ہے محفوظ رکھے، آمین ۔ بچھلوک ایسے ہیں جو بیسے ہیتے ہیں
کہم تو وینی کاموں کے لئے ہیے ویتے رہیجہ ہیں، بھی کسی کام کے لئے اور

#### ز کو اُ نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ مسائل سے ناوا تفت

بعض لوگ وہ میں جن کو پہتہ ہی نہیں کہ زکو قر کس وقت فرض ہوتی ہے،
وہ لوگ زکو ق کے احکام سے ناواقف ہیں، ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ زکو ق کس
شخص پر فرض ہوتی ہے، اس کا نتیجہ سیہ ہے کہ وہ لوگ سے بچھتے ہیں کہ ہمارے
ذھے زکو ق فرض ہی نہیں ہے، حالانکہ ان پر زکو ق فرض ہے۔ وہ ایسا اس لئے
سمجھ رہے ہیں کہ ان کو محیح مسئد معلوم نہیں کہ کس شخص پر ذکو ق فرض ہوتی ہے،
اس کے نتیج میں وہ لوگ زندگی بھر زکو ق کی اوا نیگی ہے محروم رہتے ہیں۔

#### زكوة كانصاب

خوب سجھ لیں کہ شریعت نے زکوۃ کا ایک نصاب مقرر کیا ہے، جس شخص کے پاس وہ نصاب موجود ہوگا اس پر زکوۃ فرض ہو جائے گی، اور وہ نصاب سر نرھے باون تولہ چاندی کی نصاب سر نرھے باون تولہ چاندی کی تیست معلوم کر کی جائے، آئ کل کے لحاظ ہے اس کی قیمت تقریباً چھ بزار وی بنتی ہے۔ لبذا شریعت کا حکم ہے ہے کہ اگر کمی شخص کے پاس چھ بزار روپ بنتی ہے۔ لبذا شریعت کا حکم ہے ہے کہ اگر کمی شخص کے پاس چھ بزار روپ نقد ہوں یا سونے کی شکل میں ہوں یا جاندی کی شکل میں ہوں یا مال تجارت کی شکل میں ہوں، اس شخص پر زکوۃ واجب ہوجاتی ہے، بشرطیکہ سے توارد ہوں لیتی روز مرہ کی ضروریات اور روپ اس کی ضروریات اصلیہ سے زائد ہوں لیتی روز مرہ کی ضروریات اور ایٹ بوی بچوں پر فرج کرنے کی ضروریات اور ایت اور ایت بوی بچوں پر فرج کرنے کی ضروریات سے زائد ہوں البتہ اگر کی شخص پر

قرش ہے قربت قرض ہے، وہ اس زُوَق کے نصاب سے منہا کرلیا جائے گا، مثلاً بیرہ یکھا جائے کے بیرقم جو ہمار ہے پاس ہے، اگر اس کوقرض اوا کرنے میں صرف کر، کی جائے قرباتی تھی قرم بچکی ، اگر باقی چھ بزار روپے یا اس سے زائد نہ بچے تو چھ زُ وۃ واجب نہیں اور اگر چیم بزار روپے یا اس سے زائد بچے تو زوۃ واجب ہوگی۔

#### ضرورت سے کیا مراد ہے؟

بعض لوگ یہ تجھتے جین کہ جہارے پاس چھ ہزار روپے تو ہیں ، گروہ ہم نے اپنی بیٹی کی شاوی کے نئے رہتے ہیں اور شاوی کرنا ضرورت میں واخل ہے ، البی لئے کہ ضرورت میں واخل ہے ، البی لئے کہ ضرورت سے مراو ہے بعنی اگروہ ان ہے مراو نہ یعنی اگروہ ان روپوں و خریٰ کردے کا تو اس کے پاس کھانے پینے کے ضرورت مراو ہے بعنی اگروہ ان روپوں و خریٰ کردے کا تو اس کے پاس کھانے پینے کے لئے پکھ نہیں نبچ گا اپنے بیوی بچوں کو کھانے کے لئے پکھ باتی نہیں رہے گا۔ لیکن جو رقم ووسرے منصوبوں کے لئے رکمی ہے مثلاً بیٹیوں کی شادی کرنی ہے یا مکان بنانا ہے منطوبوں کے لئے رکمی ہے مثلاً بیٹیوں کی شادی کرنی ہے یا مکان بنانا ہے اگاڑی خریدنی ہے اور اس کے واسطے رقم جمع کرکے رکھی ہے تو وہ رقم ضرورت ہے زائد ہے ، اس پرزگز قا واجب ہے۔

#### ز کو ہے مال کم نبیں ہوتا

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ پیے بٹی کی شادی کے لئے رکھے ہیں، اب اگر اس میں سے زکوۃ ادا کریں گے تو وہ رقم ختم ہو جائے گ۔ یہ کہن درست نہیں ہے۔ اس لئے کہ زکوۃ تو بہت معمولی کی لینی ذھائی فیصد اللہ تعالی فرض فرمائی ہے بین البذا اگر کی فرض فرمائی ہے بین ایک ہزار پر پجیس روپے فرض کے ہیں، لبذا اگر کی کے پاس جھے ہزار روپے ہیں تو اس پر صرف دیڑھ سوروپے زکوۃ فرض ہوگ جو بہت معمولی مقدار ہے اور پھر اللہ تعالی نے بدنظام ایبا بنایا ہے کہ جو بندہ اللہ تعالی کے عظم کی تھیل کرتے ہوئے زکوۃ ادا کرتا ہے تو اس کے نتیج ہیں وہ مفلس نہیں ہوتا بلکہ زکوۃ ادا کرتے ہوئے نہیں اس کے مال ہیں برکت ہوتی ہے اور اللہ تعالی اس کو اور زیادہ عطاء فرماتے ہیں۔ حدیث شریف ہیں جناب رسول اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم منے ایک خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ:

#### ما نقصت صدقة من مال

یعن کوئی صدقہ اورکوئی زکوۃ کسی مال میں کی نہیں کرتی۔مطلب یہ ہے کہ انسان زکوۃ کی مدیس جتنا خرج کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی مال اورعطاء فرماتے میں اور کم از کم بیرتو ہوتا ہی ہے کہ جتنا مال موجود ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اتی برکت عطاء فرماتے میں کہ وہ کام جو ہزاروں میں نکلنا چاہئے تھا، سینکڑوں میں نکل حاتا ہے۔

#### مال جمع کرنے اور گننے کی اہمیت

آج ہماری دنیا مادہ پرتی کی دنیا ہے،اس مادہ پرتی کی دنیا میں ہر کام کا فیصلہ گفتی سے کیا جاتا ہے، ہر وقت انسان میہ گفتار ہتا ہے کہ میرے پاس کتنے پیمے ہیں، کتنے پیمے آئے اور کتنے پیمے چلے گئے۔جس کوقر آن کریم میں اس

طرح بیان فرمایا ہے کہ:

جمعُ مَالاً وَ عَدَّدَهُ (الهمزة: ٢)

یعنی مال جمع کرتا ہے اور گشار ہتا ہے۔ لبذا آئے گنتی کا دور ہے، یدد کھتے ہیں کہ کنتی گنتی کا دور ہے، یدد کھتے ہیں کہ کنتی گنتی بڑھی اور کئی گفت گئی۔ لیکن کوئی القد کا بندہ یہ بیسی و کھتا کہ زکو ۃ اوا کرنے کے بیتیج ہیں گنتی بڑھ گئی تو اس بڑھے کام نکال دیا اور اگر زکو ۃ اوا نہ کرنے کے بیتیج ہیں گنتی بڑھ گئی تو اس بڑھے موے مال کھڑے ہو گئے اور کشی مصیبتوں کا سامنا ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جو بندہ زکو ۃ ادا کرتا ہے، مصیبتوں کا سامنا ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جو بندہ زکو ۃ ادا کرتا ہے، اس کے مال میں کی نہیں ہوتی۔

#### فرشتے کی دعا کے مستحق کون؟

ایک حدیث میں حضور الدی صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که الله تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے جو مسلسل بید عاکرتار ہتا ہے کہ:

اللّٰ فَهُمَّ اعْمُل مُنْفَقًا حَلْفًا وَ مُمُسكُا تَلْفاً ،

اے اللہ! جو شخص اللہ تعالی کی راہ میں خرج کرنے والا ہواور جوصدقہ خیرات کرنے والا ہو، اس کو اللہ علیہ کرنے والا ہو، اس کو اس کے مال کا دنیا ہی میں بدلہ عطافر مائے۔ آخرت میں اس کو ظیم ثواب منا ہی ہے لیکن وہ فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ! اس کو دنیا میں بحل بعدلہ عطافر مائے اور جو شخص اپنا مال کھنج کر اور چھپا کر رکھتا ہے تا کہ جھے خرج نہ کرنا پڑے، اے اللہ! اس کے مال پر بربادی ڈالیئے اور اس کے مال کو بربادی ڈالیئے اور اس کے مال کو بربادی ڈالیئے اور اس کے مال کو

ہلاک فرمائے۔ لہذا یہ وچنا کہ ہم نے تو فلال مقصد کے لئے یہ پہے دیکھے ہیں اور وہ مقصد بھی ضروری ہے، وہ مقصد بٹی کی شادی ہے، گر بناتا ہے، گاڑی خرید نی ہے، اگر ہم نے زکو قد دیدی تو وہ پہنے کم ہوجائیں گے، بید خیال درست نہیں، بلکدا گرتم نے زکو قد دیدی اور اسکے ذریعہ ظاہری طور پر پھی کی بھی آگئی تو یہ کی تنہیں کوئی نقصان نہیں پڑچائے گی بلکداس کے بدلے میں اللہ تعالی اور دیدی وریدی اور زکو قادا

#### ز کو ہ کی وجہ سے کوئی شخص فقیر نہیں ہوتا

کرنے کی وجہ ہے انشاءاللہ تمہارا کامنہیں رکے گا۔

آئ تک کی شخص کا کام زکو قادا کرنے کی وجہ نیس رکا بلکہ بیل چینی کر کے تبتا ہوں کہ کوئی شخص آئ تھیں زکو قادا کرنے کی وجہ سے مفلس نہیں ہوا، کوئی شخص ایک مثال بھی چیش نہیں کرسکتا کہ کوئی شخص زکو قادا کرنے کی وجہ سے مفلس ہوگیا ہو، البندا یہ جولوگوں بیس یہ مشہور ہے کہ جور قم ج کے لئے رکھی جوئی ہو، اس پرزکو قفرض نہیں، یہ بات خلط ہے، کوئی رقم کسی بھی مقصد کے بوئی ہو، اس پرزکو قفرض نہیں، یہ بات خلط ہے، کوئی رقم کسی بھی مقصد کے لئے رکھی ہے اور وہ رقم تمہاری روزمرہ کی ضروریات سے فاصل ہے تو اس پر زکو ق واجب ہے۔

#### زیور پرز کو ۃ فرض ہے

اگر کسی شخص کے پاس نقدر قم تو نہیں ہے لیکن اس کے پاس زیور کی شکل میں سونا یا جاندی ہے تو اس پر بھی زکو ۃ واجب ہے، اکثر و بیشتر گھروں میں اتنا زیور ہوتا ہے جونصاب زکو ق کی مقدار کو پہنچ جاتا ہے، البذا جس کی ملیت میں وہ
زیور ہے، چاہے وہ شوہر ہو یا بیوی ہو یا بیٹا اور بٹی ہواس پر زکو ق واجب ہے،
اگر شوہر کی ملکیت میں ہے تو شوہر پر زکو ق واجب ہے اور اگر بیوی کی ملکیت
میں ہے تو بیوی پر زکو ق واجب ہے۔ آئ کل ملکیت کا معالمہ بھی صاف نہیں
ہوتا اور یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ زیور کس کی ملکیت ہے؟ شریعت نے اس بات کا
محم دیا ہے کہ ہر بات صاف اور واضح ہونی چاہئے۔ لبذا یہ بات بھی واضح ہونی
چاہئے کہ یہ زیور کس کی ملکیت ہے؟ شوہر کی ملکیت ہے؟
جاس کے دیا تیوی کی ملکیت ہے؟ شوہر کی ملکیت ہے؟ یا بیوی کی ملکیت ہے؟
اگر اب تک واضح نہیں تھی تو اب واضح کرلوکہ کس کی ملکیت ہے؟ جس کی ملکیت

شايدآپ پرز کوة فرض ہو

بہر حال نصاب ز کو ق کے ہارے میں بیشریعت کا دستور ہے، اگر اس کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو بینظر آئے گا کہ بہت سے لوگوں پر ذکو ق فرض ہے، مگر وہ یہ بجھ رہے ہیں کہ ہم پر ز کو ق فرض ہیں ہے، اس وجہ ہے وہ لوگ زکو ق کے فرض ہیں ہے، اس وجہ ہے وہ لوگ زکو ق کے فریضے کی ادئیگی ہے محروم رہتے ہیں۔ بینصاب زکو ق ہے متعلق مختصر مسئلہ تھا، اگر زندگی باقی رہی تو تفصیل انشاء اللہ آئندہ جعد میں عرض کروں میں

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ



مقام خطاب: جامع مجدبيت المكرم

گلشن ا تبال کراچی

ونت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۲۰

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ "

## ز کوۃ کے چنداہم مسائل

أَلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وِيتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوُذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور أَنُفُسِنَا وَمِنُ سَيِّناتِ أَعُمَالِنَا .. من يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَـهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادى لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنُ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاسَمِ مُكَ لَـهُ وأشهد أنّ سَيّدُنا وَنَبِيَّنَا وَمَوُلابا مُحمّداً عَبُدُهُ و رسُولُـهُ صَلَّى اللَّهُ تَعالَى عليه وعلى اله و اصحابه و بازك وسلم تسليما كثيرا -أُمَّا يَعُدُ! فَاعُوْذُ بَاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ٥ بسم اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ قَدُ أَفَلَح الْمُؤُ مِنُونَ ٥ الَّذِيْنَ هُمُ فِي صلا تِهِمُ حَشَعُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرِضُونِ ۞ والَّدِيْنِ هُمُ للرَّ كو ق فَعِلُو نَ ٥ (سورة المومنون الم ) آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله الببي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العلمين

تمهيد

بزرگان محت مر برادران فریز! گزشته چند جمعول سے ان آیات پر بیان بور ہا ہے، ان آیات بیس اللہ تعالی نے فلاح یافتہ مؤمنول کی سفت بیان فر الی میں ، ان میں سے ، صفات کا تفصیلی میان ہو چکا، تیسری صفت ہ بیان چل رہا ہے کہ ف ن یافت مؤمن وہ میں جوز کو قادا کرتے ہیں، زکو قاک اہمیت اور زکو قادا نہ کرنے ہیں گزشہ جمعہ کو تفصیل سے عرض کردیا تھا، آئ زکو قاک بارے میں چند مسائل بیان کرنے کا اراد و بیجن سے ، اقلیت کی وجہ سے ہم لوگ اس فریضے کو میچ طریقے پر ادا میں مررہے ہیں۔

#### مالكِ نصاب برز كوة واجب ہے

یبال یہ مند بھی یاد بکنا چاہئے کہ اللہ تعالی نے ہرا نسان کو اس ق ملکت کا مکافف بنایا ہے، ہرانسان پراس کی ملکت کے حساب سے احکام جاری ہوتے ہیں، مثناً اگر باپ صاحب نصاب ہے تو اس پرزکوۃ اس کی ملک ہے کے حساب سے واجب ہے، اگر بیٹا بھی صاحب نصاب ہے تو بیٹے پراس کے مال کی زکوۃ واجب ہے، اگر شوہر صاحب نصاب ہے اور یوکی بھی صاحب نصاب (F.F)

ہے تو شوہر پراس کے مال کی زکوٰ ہ واجب ہے اور بیوی پراس کے مال کی زکوٰ ہ واجب ہے، ہرایک کی ملکیت کا لگ الگ اعتبار ہے۔

بعض لوگ ستجھتے ہیں کہ گھر کا جو ہڑااور سربراہ ہے، جاہے وہ باپ ہویا

#### باپ کی زکوۃ جئے کے لئے کافی نہیں

شوہر ہو، اگراس نے زکو ہ نکال دی تو سب کی طرف سے زکو ہ اوا ہوگئی، اب گھر کے دومرے افراد کو زکو ہ اوا کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات درست نہیں، اس لئے کہ جس طرح باپ کے نماز پڑھ لینے سے بیٹے کی نماز ادائمیں ہوتی بلکہ بیٹے کوا پی نماز الگ پڑھئی ہوگی اور جس طرح شوہر کے نماز پڑھ لینے سے بیوی کی نماز الگ پڑھئی ہوگی، ای طرح سے بیوی کی نماز الگ پڑھئی ہوگی، ای طرح زکو ہ کا نمر جو تحق بھی صاحب نصاب ہے، چاہے وہ باپ زکو ہ کا نمر جو تحق بھی صاحب نصاب ہے، چاہے وہ باپ ہے، بیٹ ہے، بیوی ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، سب پر اپنی اپنی ملکت کے حساب ہے، بیٹا ہے، نیوی ہے، شوہر ہے، سب پر اپنی اپنی ملکت کے حساب ہے الگ الگ زکو ہ واجب ہوگی۔

#### مال پرسال گزرنے کا مسئلہ

ایک اور مسئلہ جس میں لوگوں کو بکٹرت غلط بنبی رہتی ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ زکوۃ اس وقت فرض ہوتی ہے جب مال پر سال گزر جائے، سال گزر نے پہلے ذکوۃ فرض نہیں ہوتی۔ عام طور پرلوگ اس مسئلہ کا بیہ طلب تیجھتے ہیں کہ ہر ہر مال پر الگ الگ سال گزر نا ضروری ہے، حالانکہ بیہ مطلب نہیں ہے، بلکہ سال گزرنے کا مطلب بیہ ہے کہ آ دمی سارے سال صاحب نصاب رہے۔

مثلاً کی شخص کے پاس کم رمضان المبارک کودی ہزار روپ آھے، اب یشخص صاحب نصاب ہوگیا، اب اگر سال کے اکثر جصے میں اس کے پاس ان میں ساح چے ہزار روپ کی بالیت کا زیور رہا ہے، یا مال تجارت رہا ہے، تا مال تجارت رہا ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، اگر درمیان سال میں اس کے پاس اور روپ آگئے تو اس پر علیحدہ سے کمل سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، بلدا کھے رمضان کی پہلی تاریخ کوجتنی رقم یازیور یا مال تجارت ہوگا، اس پرزگؤ ق واجب ہوگی۔

#### دودن ملے آنے والے مال میں زكوة

مثلاً مجم رمضان سے دو دن پہلے اس کے پاس دی ہزار روپے مزید آ گئے تو اب کیم رمضان کو اس دی ہزار روپے مزید آ گئے تو اب کیم رمضان کو اس دی ہزار روپے جس بھی زکو ہ واجب ہو جائے گی، اس پر علیحدہ سے سال گزرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ شخص بورے سال صاحب نصاب رہا ہے، اس لئے اگر درمیان میں کوئی اضافہ ہو جائے تو ان پر الگ سے سال گزرنا ضروری نہیں۔

### ز کو ہ کن چیز وں میں فرض ہوتی ہے؟

ایک مسئلہ یہ ہے کہ کن چیزوں میں زکوۃ فرض ہوتی ہے؟ زکوۃ ان چیزوں میں فرض ہوتی ہے(۱) نفقر روپیہ، چاہے بینک میں ہویا گھر پر ہو،اس پر زکوۃ فرض ہے۔ (۲) سونے چاندی اور زیور پر بھی زکوۃ فرض ہے، چاہے زیور استعال ہور ہا ہویا ہوئی رکھا ہوا ہو، اور وہ زیورجس کی ملکت میں ہوگا ای برزکو ۃ فرض ہوگی۔اس معاملے میں ہمی ہمارے معاشرے میں بڑی بدنظی پائی جاتی ہے، گھر میں خاتون کے پاس جوزیور ہوتا ہے، اس کے بارے میں سے واضح نہیں ہوتا کہ بیاس کی ملیت ہے، کیا وہ عورت کی ملیت ہے یا شوہر کی ملکیت ہے؟ شرعی انتہارے اس کو واضح کرنا ضروری ہے۔

#### ز بورس کی ملکیت ہوگا؟

مثلًا شادی کے موقع پرعورت کو جوز پورج ٹرھایا جاتا ہے، اس میں ہے پکھے زیورلڑ کی والوں کی طرف ہے جڑ ھایا جاتا ہے اور پکھے زیورلڑ کے والوں کی طرف سے بڑھایا جاتا ہے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جو زبورائری والول کی طرف ہے چڑھایا جاتا ہے، وہ سو فیصدلز کی کی ملکیت ہوتا ہے اورلز کی ہی پر اس کی زکوج فرض ہے اور جوزیورائر کے والوں کی طرف ہے چڑھایا جاتا ہے، وہ دلبن کی ملکیت نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک طرح سے عاریثاً ویا جاتا ہے، اس کا ما لک لڑکا ہوتا ہے، لبذا اس زیور کی زکو قابھی اس پر فرنس ہوں، البت اگر لڑکا ا بٹی بیوی ہے یہ کہدوے کہ میں نے تتہمیں بدزیور دیدیا ،تم اس کی مالک ہو، تو اب زیورغورت کی ملکیت میں آ جائے گا اور اس کی زکو ۃ عورت ہی ہر فرنس جوگ<sub>ی۔</sub>لبندااس کو واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ گھر میں جوزیور ہے، وہ <sup>ک</sup>س کی ملکیت ہے؟ اس کی وضاحت نہ ہونے کی وجہ ہے بعد میں جھڑ ہے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو زپور شوہر کی ملکیت ہے، اس کی زکوۃ شوہر پر فرض ہوگی اور جوز بورعورت کی ملکیت ہے، اس کی زکو ة عورت يرفرض ہے۔

#### زیور کی زکوۃ ادا کرنے کا طریقہ

ز پورک ز کو ۃ ادا کرنے کا طریقہ بہ ہے کہ زیور کا وزن کرلیا جائے ، چونکہ زکوۃ سونے کے وزن پر فرض ہوتی ہے، اسلئے اگر زیور میں موتی لگے ہوئے ہیں یا کوئی اور دھات اس کے اندر شامل ہے تو وہ وزن میں شامل نہیں ہوں گے، لبذا خالص سونا و یکھا جائے کہ اس زیور میں کتنا سونا ہے؟ پھر اس وزن کوئسی جگہ لکھ کر محفوظ کرلیا جائے کہ فلاں زیور کا اتنا وزن ہے۔ پھر جس تاریخ میں زکوۃ کا حساب کیا جائے مثلاً کیم رمضان کو زکوۃ کی تاریخ مقرر کی ہوئی ہے تو اب کم رمضان کو بازار ہے سونے کی قیت معلوم کی جائے کہ آج بازار میں سونے کی کیا قیت ہے؟ قیت معلوم کرنے کے بعداس کا حساب نکالا جائے کہ اس زیور میں کتنی مالیت کا سونا ہے، اس مالیت پر ڈھائی فیصد کے حساب سے زکوٰ ۃ اکالی جائے ، مثلاً اگر اس سونے کی مالیت ایک ہزار رویے ہے تو اس پر ۲۵ رو ئے ز کو ۃ واجب ہوگی اور اگر دو ہزار ہے تو ۵۰ پچاس رو بے واجب ہوگی اور اگر حیار بٹرار روپے ہے تو سو روپے زکو ۃ واجب ہوگی ، اس طرح حساب کرے ڈھائی فیصد زکوۃ ادا کر دی جائے۔ سونے کی قیت اس دن کی معتبر ہوگی جس دن آپ ز کو ۃ کا حساب کررہے ہیں ، جس دن آپ نے سونا خریدا تھا،اس دن کی قیت خریدمعترنہیں ہوگی۔

مال تجارت میں ز کو ۃ

تیسری چیز جس میں زکوۃ فرض ہوتی ہے، وہ مال تجارت ہے مثلا کسی

شخص نے کوئی دکان کھولی ہوئی ہے، اب اس دکان پس جتنا مال رکھا ہے، اسکی قیت لگائی جائے گی اور قیت اس طرح لگائی جائے گی کداگر اس کا پورا سامان آئے ایک ساتھ فرونت کیا جائے تو اس کی کیا قیت نگے گی، بس قیت کا ڈھائی فیصد ز کو قریس اوا کرنا ہوگا۔

#### کمپنی کے شیرز میں زکو ہ

اگر کمی مختص نے کسی کمپنی کے شیئر زخریدے ہوئے میں تو وہ شیئر زبھی مال تجارت میں داخل میں، لہذا ان شیئر زکی جو بازاری قیت ہے، اس قیت کا دھائی فیصد زکوۃ کے طور پر ادا کرتا ہوگا۔ آئ کل کمپنیاں خوشیئر زکی زکوۃ کاٹ بیتی ہیں، بازاری کاٹ لیتی ہیں، بینیاں شیئر زکی اصل قیت پر زکوۃ کائتی ہیں، بازاری قیت پر نہیں کائمیں، مثلا ایک کمپنی کے شیئر زکی اصل قیت دس روپے ہاور بازار میں اس کی قیمت بچاس روپے ہے، اب کمپنی تو دس روپے کے حساب بازار میں اس کی قیمت بچاس روپے ہے، اب کمپنی تو دس روپے کے حساب نے زکوۃ کاٹ لے گی لیکن درمیان میں چالیس روپے کا جوفرق ہے، اس کی زکوۃ شیئر ز ہولڈرز کوخودادا کرنی ضروری ہے۔

#### مكان يا پلاٹ ميں زكوة

اگر کمی شخص نے کوئی مکان یا پلاٹ فروخت کرنے کی نیت ہے خریدا ہے بیتی اس نیت ہے خریدا ہے کہ میں اس پلاٹ کوفروخت کر کے اس سے نفع کماؤں گا، تو اس مکان اور پلاٹ کی مالیت میں بھی زکو ۃ واجب ہوگی، لیکن اگر کمی شخص نے کوئی کان یا پلاٹ فروخت کرنے کی نیت سے نہیں خریدا بلکہ ر ہائش کی نیت سے خریدا ہے یا اس نیت سے خریدا ہے کہ میں اس مکان کو کرایہ پر دے کر اس سے آیدنی حاصل کروں گاتو اس صورت میں مکان کی مالیت پر زکو قو واجب نہیں ہوگی، البتہ جو کرایہ آئے گاوہ نفتری میں شامل ہوکر اس پر وُھائی فیصد کے صاب ہے زکو قواوا کی جائے گی۔

#### خام مال میں زکوۃ

بہرطال بنیادی طور پر تین چیزیں میں زکو قا واجب ہوتی ہے(۱) نقذی (۲) زیور (۳) مال تجارت میں خام مال بھی شامل ہوگا، مشانیا اگر کسی کمنی کے اندر خام مال پڑا ہوا ہے تو زکو قا کا حساب جس دن کیا جائے گا، اس دن اس خام مال کی قیمت لگا کراس کی زکو قا بھی اواکرنی ضروری ہوگی اور جو مال تیار ہے، اس برجھی زکو قا واجب ہوگی۔

#### منے کی طرف ہے باپ کا زکوۃ اوا کرنا

لیکن اگرز و ق مرے تین افراد پر الگ الگ فرض ہے اور ان میں کوئی
ایک دوسرے کو اج زت دیدے کہ میں آپ کو اجازت دیا ہوں کہ آپ میری
طرف سے زکو ق اوا کر دیں، گھروہ دوسرافخض اس کی طرف سے زکو ق اوا کر
وے، چاہے اپنے چیوں ہے اوا کر دے تب بھی زکو ق اوا ہو جائے گی۔ مثانی
ایک محف کے تین بینے بانغ ہیں اور تینوں صاحب نصاب ہیں، یعنی تینوں بیٹوں
کی ملکیت میں سازھے باون تولہ چاندی کی قیت کے برابر قابل زکو ق اٹا ٹے
موجود ہیں، لہذا تینوں بیٹوں میں سے جرایک برعلیدہ علیدہ زکو ق فرض ہے اور

باپ پرصاحب نصاب ہونے کی وجہ سے ملیحدہ زکو ق فرض ہے، کین اگر باپ استے بیٹوں کی استے بیٹوں کی طرف سے زکو ق اوا کرنا جاہے تو کرسکتا ہے، بشرطیکہ بیٹوں کی طرف سے زکو ق اوا کر سے اس کی طرف سے زکو ق اوا کر سے تو ان کی طرف سے زکو ق اوا کر سے تو ان کی ذکر ق اوا موجائے گی۔

#### بیوی کی طرف ہے شوہر کا زکو ۃ ادا کرنا

ای طرح اگر شوہر بھی صاحب نصاب ہے اور بیوی بھی صاحب نصاب ہے، کیونک اس کے پاس اتناز لیور ہے جو نصاب ز لاق کے برابر یا اس سے زیادہ ہے، کیونک اس کے پاس ز لاق ادا کر نے کے لئے چیے نہیں ہیں، اب وہ بیوی شوہر کوز لاق ادا کر نے پر مجبور تو نہیں کر سکتی لیکن اگر شوہر سے ہے کہ تمہاری ز کلا ق میں ادا کر دیتا ہوں اور بیوی اس کو اجازت دیدے اور پھر شوہر آ ہے چیوں ہے اس کی ذکو ہ ادا ہوجائے گی۔ البت اگر شوہر ہے بیٹیوں ہیں نے اور بیوی کی ذکو ہ ادا ہوجائے گی۔ البت اگر شوہر بیٹی ہے اور بیوی کی طرف سے ذکو ہ ادا کرنے پر آ مادہ نہیں ہوتا، تب بھی بیوی پر اپنے مال کی ذکو ہ ادا کرنا فرض ہوگا، چاہے زکو ہ کی ادا نیک کے لئے بیوی پر اپنے مال کی ذکو ہ ادا کرنا فرض ہوگا، چاہے زکو ہ کی ادا نیک کے لئے

#### زیورکی ز کو ہ نہ نکالنے پر وعید

اس کواینا زیور ہی کیوں نے فروخت کرنا پڑے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا تو ان کے ہاتھ کی انگلیوں میں جاندی کی انگو فھیاں نظر آئیں۔ آپ نے ان سے اپوچھا کہ یہ ر سول الله صلى الله عليه وسلم! ميں نے بير مہيں ہے حاصل كى بيں، اس لئے كه بيد مجھے اچھی لگ رہی تھیں۔حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بوچھا کہ کی تم اس کی زکوٰۃ ٹکالتی ہو؟ حضرت عا مُشہرضی اللّٰہ تعالیٰ عنبا نے عرض کیا ما رسول الله ﷺ! مِن نے اس کی زکوۃ نہیں نکالی، آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگرتم ہے عا ہتی ہوکہ اس کے بدلے تہبیں آخرت میں آگ کی انگوٹھیاں بہنائی حائمیں تو بیشک اس کی زکو ۃ نہ نکالو، لیکن اگر آگ کی انگوٹھیاں پہننے سے بچنا ہے تو اس کی ز کو ۃ ادا کرو۔حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے زیور کی زکو ۃ کے بارے میں اتنی تا کید فرمائی ہے، لبذا خواتین کو زیور کی زکوۃ ادا کرنے کا بہت اہتمام کرنا عاہنے بشرطیکہ وہ زیوران کی ملکیت ہو۔ عورت کی ملکیت میں ہوزیور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زیوریا تو اس نے اپنے چیوں سے خریدا ہو یا کسی نے اس کو ہدیہ جس دیا ہویا وہ شادی کے موقع پراین مال کے گھرے لائی ہویا شوہروہ زیورمبر کے طور پر بیوی کی ملکیت میں دیدے،مثلاً مہر پیاس بزار رویے تھا اور شادی کے موقع پر شوہر کی طرف ے زیور چڑھایا گیا،لیکن چونکہ اس وقت کوئی وضاحت شوہر نے نہیں کی تھی ، اس لئے وہ زیور شوہر کی ملکیت میں تھا، اب اگر وہ شوہر یہ کہدوے کہ میں نے

شادی کے موقع پر جوزیور کے حایا ہے، وہ میں تنہیں مہر کے طور پر دیتا ہوں، یہ تمہارا مہر کا ھتہ ہے تو اس صورت میں اس زیور کے ذریعیہ مہرا وا ہو جائے گا اور بیوی اس زیور کی مالک بن جائے گی ،اب اس زیور کی زکوٰ ۃ بیوی پر فرض ہوگی ، شوہر پر فرض نہیں ہوگی ، اب بیوی کو اختیار ہے کہ جو حیاہے کرے ، چاہے خود پہنے یا فروخت کر دے یا کسی کو دیدے ،شوہر کو اجازت نہیں کہ وہ بیوی کو ان

كامول سےروك،ال لئے كدوه زيوراب اس كى ملكيت ميں آچكا ب-

ببرحال ہر چیز کا بھی تھم ہے کہ جو تحض جس چیز کا مالک ہے، اس کی زکو قامجی ای پر فرض ہوگی، البتہ اگر دوسرافخض اس کی اجازت سے رضا کارانہ طور پر اس کی طرف ہے زکو قار یوے تو زکو قاادا ہو جائے گی، مثلاً ہوی کی

طرف ے شوہر دیدے یا اولاد کی طرف ے باپ دیدے بشر طیکد اجازت ہو،

بغیرا جازت کے زکو ۃ ادائبیں ہوگی ،اس لئے کہ بیاس کا اپنا فریضہ ہے۔

آج ہمارے معاشرے میں زکوۃ کے مسائل سے ناواقفیت بہت میملی ہوئی ہے، اس کی وج سے بہورہا ہے کہ بہت سے لوگ زکوۃ ادا کرتے ہیں، لیکن بیااوقات وو زکوۃ سیح طریعے سے ادانہیں ہوتی اور اس کے نتیے میں

ز کو ۃ ادا نہ ہونے کا وہال سر پر رہتا ہے۔ اس لئے خدا کے لئے زکو ۃ کے بنیادی مسائل کوسیکھ لیس، بہ کوئی زیادہ مشکل کامنہیں، کیونکہ انسان کے پاس

بیوری سال کو ریسان میں سے صرف تین چیزوں پر زکو ۃ واجب ہوتی ہے، جنتے اٹا ثیے میں، ان میں سے صرف تین چیزوں پر زکو ۃ واجب ہوتی ہے، ایک سونا جاندی بر دوسرے نقد رویے براور تیسرے سامان تجارت بر یعنی ہروہ

چیز جوفرونت کرنے کی نیت سے خریدی گئی ہو، اس پر ز کو ۃ واجب ہے، ان کے علاوہ گھر کے اندر جواستعال کی اشاء ہیں مثلاً گھر کا فرنجیر، گاڑی، رہائش

مکان، استعال کے برتن وغیرہ ان پرز کو ہنہیں، البنہ گھر میں یا بینک میں جورقم

ر تھی ہے یا گھر میں جو زیور اور سونا چاندی ہے یا کوئی مکان یا پلاٹ فروخت ------ (414

کرنے کی نیت ہے خریدا ہے قان پر زکو ۃ واجب ہے، لیکن اگر رہنے کے لئے مکان خریدا ہے تو اس پر زکو ۃ واجب نہیں۔ بہرحال زکو ۃ کی اوالیکی کا معاملہ آسان ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن ڈرامجھ لینے کی ضرورت میں اللہ تعالیٰ

آ سان ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن ذراسمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے اس ستون کو صح سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس کی

ٹھیک ٹھیک اوا کینگی کی بھی توفیق عطافر مائے۔ آمین۔

وَآخِرُ ذَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيُنَ





# اجمالی فہرست اصلاحی خطبات مکمل

#### جلداول(۱)

| ٧ | 11/2 | ٣ |
|---|------|---|
|   |      |   |
|   |      |   |

| ŗ1   | ا ـ معنل كادائره كار                |
|------|-------------------------------------|
|      | ٣- ياه رچنب                         |
| ۵۷   | ٣- فيك كام غي ويرزيج                |
| A4   | ٣- "سفارش" شريعت كي نظر مين         |
| [+4] | ۵۔ روزہ ہم سے کیا مطالبہ کرتاہے؟    |
| rr   | ١- آذادى نوال كافريب                |
| 141  | ے۔ وین کی حقیقت                     |
| 194  | ۸۔ بدعت ایک علین گناہ               |
|      | جلد دوم (۲)                         |
| rr   | ا۔ وہ کی کے حقوق                    |
| ۷١   | ا۔ شوہر کے حقوق                     |
| 114  | اا_ قربانی' مج ' مشر ؤذی الحبه      |
|      | ا اله سيرت النبي ملك اور جاري زندگي |
|      | ۱۳ میرت النی علی کے جلے اور جلوس    |
| IA1  |                                     |

| rra  |                                         | ۲۱- مجابده کی ضرورت        |
|------|-----------------------------------------|----------------------------|
|      | جلد سوم (۳)                             |                            |
| ři   | کا ساکل                                 | ٤ ١ ـ اسلام لورجديد ا تقاد |
| f*4  | مخمت                                    | ۱۸_وولت قرآن کی قدرو       |
| ۷۵   | یب روحانی کی ضرورت                      | 14 ول كي معاريال اورطب     |
| 94   | F4**FF***B444                           | ٢٠ ـ دنيات دل ندلكادُ      |
| iri  | ريا ہے؟                                 | ۲۱_ کیامال و دو است کا نام |
| ۱۳۵  | ، صور تیمل                              | ۲۲_مجموث اوراسکی مروجہ     |
| 104  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ٣٣ ـ وعد وَخلاني           |
| IZT  |                                         | ۲۳۔امانت یمی خیانت         |
| 194  | لیے ہو ؟                                | ۲۵_معاشرے کی اصلاح         |
|      | ارب کے نقاضے                            |                            |
| rra  |                                         | ۷ ۲ ۔ تجارت دین کھی 'دنے   |
| rr4  | *****                                   | ۲۸_ خلبه نکاح کی ایمیت     |
|      | جلد چهارم (۱۲)                          |                            |
| ۳۱   |                                         | ۲۹_اولاد کی اصلاح و تربیه  |
| ۵۱   | ************************                | ۳۰ ـ والدين كي فدمت        |
| ۷٩   |                                         | ا۳۔ فیبت ایک تحقیم کنا     |
|      |                                         |                            |
| irt, |                                         | ٣٣ _ تعلق مع الله كا طرية  |
|      |                                         | ٣٣ ـ زبان کی حفاظت کیج     |
|      | يريب الله                               | ۲۵ حطرت ايراجيم اور ات     |

| (TID)                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|
| ۳۹ وقت کی قدر کریں                                                         |
| ٢٣١١٠٠١ اسلام ادرانساني حتوت                                               |
| ۳۸ ـ شب برأت كي حقيقت                                                      |
| جلد چېم (۵)                                                                |
| ۳۹ _ " قواضع" رفست اورباره ی کاذر ایبه ۲۵                                  |
| ۰۰۰ سر "حدد" ایک صفک صاری ۱۱۰                                              |
| اسم خواب کی شر می حثیت                                                     |
| ۳۲_مستى تَاعلاج چستى                                                       |
| ٣٣ _ آمحول كي حفاظت ميميخ ١١٤                                              |
| ١٣٥ كان كا واب المات كان كان المات كان |
| ۵۳ م من کے آواب                                                            |
| ٢٣١                                                                        |
| ۲۵۷ لیاس کے شرکی اصول                                                      |
| عالم لباس عظر في اصول عليد مشم (٢)                                         |
| רם"לב" לזונטאלוַנוֹ                                                        |
| ۴٩ درود شريف ايك اتم عبادت                                                 |
| ۵۰ ـ الادث اور تاپ تول ش كي ١١٥ ١١٥                                        |
| الا بالمن من المن المن المن المن المن المن ال                              |
| ۵۲ مارکی میادت کے آداب ۵۲                                                  |
| ۵۳ مام کے آداب                                                             |
| ۵۳ معافی کرنے کے آداب                                                      |
| ۵۵_چه ذرین نصیحتن                                                          |

| 84 ـ امت عشمه المال لخز في هم ؟                          |
|----------------------------------------------------------|
| جلد ہفتم (۷)                                             |
| ۵ م عناجول كى لذت ايك وهوك                               |
| ۵۸ اپی قر کریں                                           |
| ۵۹ _ مخابگارے نفرت مت سیجے                               |
| ۲۰ ویل بدارس اوین کی حفاظت کے قلع                        |
| ۲۱ مارى اور پر يفاني ايك نعت                             |
| ۱۲۹ طلل دوزگارند بهوژی                                   |
| ۲۳ مود کی نظام کی خرامیال اوراس کے متباول                |
| ١٢٠ سنت كانداق نداز اكيل ١٢١ ١٢١                         |
| ۲۵ للترم پررانسي د بناچا ہے ۲۵                           |
| ۹۹_ فتر کے دور کی نشانیال                                |
| ۲۷ مرنے نے پہلے موت کی تیار کی کیجئے ۲۲۹                 |
| ۲۹۴ فیر ضروری موارت ہے پر بیز کریں                       |
| ٣٩ - معاطلت بديد اور طهاء كي ذهه وارك                    |
| جلد بشتم (۸)                                             |
| • ک_ جمليغ ود عوت كے اصول                                |
| المارات كس طرح ماصل بوي                                  |
| ۲۵ ـ دوم ول كوتكلف مت زيج                                |
| ٣ ك ير ممنا بول كاعلاج خوف فعدا                          |
| ۴۷۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھاسلوک کیجئے                    |
| 20_مىلمان مىلمان كى كائى كائى كائى كائى كائى كائى كائى ك |

| MIN  | ٢٤ ـ فلق فدات مبت يجيح                                        |
|------|---------------------------------------------------------------|
|      |                                                               |
| TTL  | ٢ ١ علاء كي توجين ي في الله الله الله الله الله الله الله الل |
| 102  | ٨٤ ـ غسه كو قايو من كيميخ                                     |
| 190  | 9 کـ مو من ایک آئینے                                          |
| rir  | ۸۰ دوسليل محمات الله رجال الله                                |
|      |                                                               |
|      | الم الدال الما كان المشر                                      |
| 10   | جلد منم (۹)<br>۱۸_ایمان کامل کی خیار علامتیں                  |
| 19   | ٨٢_مسلمان تاجر كے فرانص                                       |
| 40   | ۸۲-اپنے معاملات صاف رکھیں                                     |
| 91   | ٨٢- اسلام كا مطلب كي ؟                                        |
| 110  | ۸۵_آپ زکوه کی طرح اداکری؟                                     |
| 100  | ٨٦ - كيا آپ كوخيالات پريشان كرتے ئيں؟                         |
| 122  | ۸۷_ منابول کے نقصانات                                         |
| 1.0  | ۸۸_منگرات کوروکو- در نداا                                     |
| 779  | ٨٩ - جنت كمناظر                                               |
| 100  | ٩٠ گر آ څر ـ                                                  |
| 14.9 | ٩١ - دومرول كوفوش يحيح                                        |
| PAR  | ٩٣ _ مراج و نداق کار عاید کریں                                |
| P*A  | ۹۴ _ مرف والول كى برائى مت كريل                               |
|      |                                                               |
|      | علدوتهم (۱۰)                                                  |
| 12   | ٩٥_ يريشانيون كاعلاج                                          |
| 4    | ٩٦ - دمضان من طرح گزارین؟                                     |
| A۳   | 9 کے۔ دوتتی اور دشمنی میں اعتدال                              |

| E Lui A | 1 |
|---------|---|
| 11 7 1/ |   |

| 94  | ٩٨_ تعلقات كونهما كمي                        |
|-----|----------------------------------------------|
| 1+9 | ٩٩ مرنے والول کی برائی نہ کریں               |
| 119 | ٠٠١ . بحث ومباحثه اور جموث ترك سيحيح         |
| 12  | ا الدوین سکھنے سکھانے کا طریقہ               |
| ۱۵۵ | ۱۰۲_استخاره كامسنون طريقه                    |
| 141 | ۱۰۳_احمان کا بدله احمان                      |
| IAI | ۱۰۴ تقير محد کي ايميت                        |
| 191 | ١٠٥ رزق حلال ظلب كري                         |
| ria | ۱۰۲ گناه کی تنبت سے بیچئے                    |
| 772 | ۷۰۱- بزے کا اگرام کیج                        |
| 200 | ۱۰۸ قعلیم قر آن کریم کی اہمیت                |
| 109 | ١٠٩ فلطنبت ے بچئے                            |
| 121 | ۱۱۰ نیری حکومت کی نشانیان                    |
| PAR | ااا۔ایٹاروقربانی کی فضیلت                    |
|     | جلدگیار ہوں (۱۱)                             |
| 14  | المشوره کرنے کی اہمیت                        |
| ۱۵  | ۱۱۳_شادی کرو، کین الله سے ڈرو                |
| AF  | ۱۱ طزاور طعنہ ہے بچکے                        |
| 119 | ١١٥ عمل كے بعد مدوآ يے گى                    |
| IMZ | ۱۱۷ ووسرول کی چیز دل کا استعمال              |
| 119 | اا۔ خاندانی اختلافات کے اسباب اور اُن کاحل   |
| 141 | ١١٨ ـ خاندانی اختلافات کے اسباب کا پہلاسب    |
| T+0 | ١١٩ ـ خاندانی اختلافات کے اسباب کا دوسرا سبب |

| .19 | ١٢٠ ـ فائداني اختلافات كامباب كالميراسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CYD | ااا۔خاندانی اختلافات کے اسباب کا چوتھا سبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 149 | ١٢٢ ـ خاندانی اختلافات کے اسباب کا پانچوال سبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | The state of the s |
| 1-1 | ۱۲۳ فاندانی اختلافات کے اسباب کا چھٹا سبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | جلد بار ہویں (۱۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ro  | ۱۲۴ ئيك بختى كى تين علامتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 41" | ۱۲۵_ شعة الوداع كي شرع حيثيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۸۳  | ١٢٢ء عيد الفطر ايك اسلامي تهوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1+1 | الله جنازے کے آداب اور چھنکے کے آداب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 179 | ١٢٨ فنده پيثاني سے مناسقت ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 104 | ۱۲۹_حضور ﷺ کي آخري وسيتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 191 | ١٢٠ بيدونيا تحيل تماشه ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 112 | اسار دنیا کی حقیقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 104 | ۱۳۲ کی طلب پیدا کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| MA  | ۱۳۳۰ بیان برختم قر آن کریم ودعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | جلدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12  | مسنون دعاؤل كي ايميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 19  | بیت الخلاء میں داخل ہونے اور تکلنے کی دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٢  | وضوظا ہری اور باطنی پاکی کا ذریعیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 42  | بركام سے مملے دقيم الله كون؟ "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٨٢  | ° (بهم اللهٰ " كا عظيم الثان فلسفه وحقيقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 1+1  | وضو کے دوران کی مسنون دعا                  |
|------|--------------------------------------------|
| IFO  | وضو کے دوران ہرعضو دھونے کی علیحدہ دعا کیں |
| 11-9 | وضوئے بعد کی دعا                           |
| 102  | نماز فجر کے لئے جاتے وقت کی دعا            |
| 145  | معجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا              |
| 122  | معجدے نکلتے وقت کی دعا                     |
| 191  | سورج نطت وقت کی دعا                        |
| r=2  | صح كوقت يدف كى دعائي                       |
| 7179 | صبح كروقت كى ايك اوروعا                    |
| rr2  | گرے تکلے اور بازار جانے کی وعا             |
| ryr  | گریس واخل ہونے کی وعا                      |
| 124  | کھاناسا ضے آئے پردعا                       |
| 191  | کھانے سے سلے اور اِحد کی وعا               |
| 199  | سغرى مختلف وعالمي                          |
| ۵۱۳  | قربانی کے وقت کی دعا                       |
| ٣٢٩  | مصيبت كروت كي دعا                          |
|      | سوتے وقت کی دعا تھی واذ کار                |
|      |                                            |